

## فهريس

| صغص  | محتو (ف                             | صفاو  | محنوك                                |  |  |  |
|------|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--|
| 94   | فريقين كامقابله                     | ٥     | تعارف جمرا قبال سليم كابندري         |  |  |  |
| j.   | بگ                                  | IP    | معرت عثال كي بعد                     |  |  |  |
| 1+1" | فريفين كي حالت                      | 71    | معرت على كا فلافت كااستقبال          |  |  |  |
| 1-9  | حفرت علی کے ساتھی                   | 14    | فلا فت اور بني باشم                  |  |  |  |
| III  | فریقین کے مکم                       | ro    | حضرت على اورصوبول كے كورز            |  |  |  |
| IFF  | مغین کے سائی                        | M     | معرت على كريخالفين                   |  |  |  |
| -174 | فاری فاری                           | ייויי | مشوره                                |  |  |  |
| 1171 | الثور كااجماع                       | PY    | معرت على اورسابقه خلفاء              |  |  |  |
| IP'A | حصرت علی اورخارجی                   | ۱۵    | حضرت على اور كوفه                    |  |  |  |
| 100  | على اور حاميان على                  | 01    | حضرت على اور بعره                    |  |  |  |
| IDI  | على اورخوارج                        | ۵۷    | حضرت علی اوران کے ساتھی              |  |  |  |
| IOA  | حضرت علی کی حکومت                   | ш     | معرت على معفرت عا مَده معفرت طلح أور |  |  |  |
| HY   | على اورابن عباس                     | 4.    | حفرت زبير"- باجم گفت وشنيد           |  |  |  |
| 140  | بصره پرمعاویة کی نگامیں             | 41"   | L.                                   |  |  |  |
|      | حفرت علی کے ساتھ امیر معادیہ رضی    | 44    | لزائى كانتشه                         |  |  |  |
| IZA  | الله تعالى عنه كي حال               | 41    | معركة عمل كے بعد                     |  |  |  |
| IAT  | معاوية كا نكابي عربي شهرول پر       | ۷۳.   | حفرت على بعروص                       |  |  |  |
| IAM  | حطرت علی اورخارجی                   | 41    | شام کار ان                           |  |  |  |
| IZA  | حفرت علی می شام پر چره انی کی تیاری |       | حفرت علی اور حفرت معاویة کے          |  |  |  |
| 19-  | حفرت على كى سيرت                    | ۸۵    |                                      |  |  |  |
|      | حضرت علیٰ کا طرزعمل گورزوں کے       | 100   | معرت علی اور حصرت معادیه کی خط و     |  |  |  |
| 191  | باتھ                                | 9.    | کابت                                 |  |  |  |
|      | 80                                  |       | 2,0                                  |  |  |  |

اتت: -/۸۰

23x36/16 :5L

المارية

بالمنام: محد ناصر فان



FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Lid.

Corp. Off.: 2158, M.P. Street, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-2 Phones: 23247075, 23289786, 23289159 Fax: 23279998

### HAZRAT ALI (Razi Allahu Anhu)

Tareekh Aur Siyasat Ki Roshni Mein

Author: Dr. Taha Husain

Translated by: Allama Abdul Hameed Naumani

Pages: 320

Ist (Indian) Edition: November 2005

Price: Rs. 80/-

### Our Branches:

Delhi: Farid Book Depot (P) Ltd.

422, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6 Ph.: 23265406, 23256590

### Farid Book Depot (P) Ltd.

168/2, Jha House, Basti Hazrat Nizamuddin (W), New Delhi-110013 Ph.: 55358122

### Mumbai: Farid Book Depot (P) Ltd.

208. Sardar Patel Road, Near Khoja Qabristan. Dongri. Mumbai-400009 Ph.: 022-23731786, 23774786

Printed at: Farid Enterprises, Delhi-2

## تعارف

## چوبدرى محدا قبال سليم گامندرى

ہمیں بدفخر حاصل ہے کہ ہم موجودہ و ورش عربی زبان کے سب سے ہؤے ادیب اورمصنف ڈاکٹر طاحسین کی دومشہور کتا بوں "الفتنة الکبری عشمان" اور "علی و نبوہ"کا اُردور جمہ پیش کررہے ہیں۔اس سے پیشتر کہ ہم ان دونوں کتا بوں کا تعارف قار کین کرام سے کرا کیں مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہم مصنف سے اپنے ناظرین کومتعارف کرا کیں۔

واكثرط حسين:

ق اکثر طاحسین مصر کے ایک چھوٹے ہے گاؤں میں ۱۸۸۹ء بیل پیدا ہوئے اُن کے والد ایک غریب اور کیر العیال کسان ہے اور ان کے تیرہ لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ جب طلہ حسین تین سال کے تیح آو اس وقت ایک بیاری کی وجہ سے دونوں آ تھوں کی بینائی جاتی رہی لیکن اند ھے ہونے کے باوجود وہ ایک دوست کے سہارے کمتب میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وہاں اُنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ کمتب سے فارغ ہو کروہ جامعہ از ہر میں گئی سال تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب بھین بی سے آزاد خیال تے ایس لئے میں گئی سال تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب بھین بی سے آزاد خیال تے ایس لئے جامعہ از ہر کے اساتذہ و سے ان کے اختلافات ہوگئی جس کا نتیجہ سے ہوا کہ آخری امتحان وسے نے بہتے ہیں انہیں سند دیے بغیر جامعہ از ہر سے نکال دیا گیا۔

ای زمانے میں مصری اہل علم کی کوششوں سے جامعہ مصریہ قائم ہوگئ تھی جہاں ہورپ کے بعض مشہور مستشرقین بھی تعلیم دیتے تھے۔ لہذا طاحسین جامعہ مصریہ میں واخل ہو گئے اور اطالوی مستشرق تلیّع جیسے مغربی اسا تڈہ سے علم حاصل کیا۔ ۱۹۱۳ء میں انہوں نے شاندار کامیا بی حاصل کی جبکہ انہوں نے مشہور فلنی اور نا بینا شاعر ابوالعلامقر کی پرا پنا تحقیقاتی مقالہ میٹ کیا تھا۔ اس کے بعد انہیں فرانس بھیجے دیا گیا۔ جہاں انہوں نے سار بون او نیورٹی میں

| حبفاته | التون             | مينع | محتو 🔾                               |
|--------|-------------------|------|--------------------------------------|
| AFY    | زيدكي لبست فرزعدي | 4-6  | نظام خلافت                           |
| 140    | زيادهم وكاكورز    |      |                                      |
| PAT    | المِن عدى كالآل   | PFI  | حصرت علی حامیوں اور دشمنوں کے درمیان |
| 141    | يزيدكي جائشيني    | 114  | حفرت حن "                            |
| 190    | زياداور خوارج     | rra  | t                                    |
| r-0    | 4%                | High | امرمعاديك سياست عراق مي              |
| 144    | حين               | 114  |                                      |
| MIL    | حین کے بعد(۱)     | ror  | حفرت سيري .                          |
| 114    |                   |      |                                      |
| PY.    | 2612              | KAK  | ايرمعاديك كورزاورشيد (٧)             |

دا خلہ لیا۔ ۱۹۱۷ء ٹیں ای یو نیورٹی ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے فرانسی زبان میں ایک تحقیقاتی مقالہ لکھا تھا۔ جس کاعنوان ہے ''ابن خلد دن اور اس کے فلسفہ اجماعی کی تشریخ و تنقید۔''

اس بو نیورٹی میں طرحسین کوان کی ایک ہم جماعت فرانسیسی خاتون نے بہت علمی مدد پہنچائی۔ وہ اس تابینا طالب علم کی محسنہ ثابت ہوئیں ۱۹۱۸ء میں اس خاتون سے شادی ہوئی۔ یہی خاتون بعد میں ان کے علمی اور اوبی تصانیف میں ان کی شریک کارر ہیں۔

فرانس سے واپس آنے کے بعد ڈاکٹر طرحین قاہرہ یو نیورٹی میں پروفیمر ہوگے۔
یہاں آکرانہوں نے 'فسی الادب المجاهلی" کیام سے ایک کتاب کمی جس میں
انہوں نے بیٹا بت کیا کہ عہد جا ہلیت کے اکثر اشعار جعلی ہیں۔ اس پر فدہی حلقوں میں بہت
ہنگامہ بریا ہوا۔ آخر کارلوگوں نے ڈاکٹر طرحین کونظریاتی اختلافات کے باوجودا کیے محقق
عالم تسلیم کرلیا۔ ۱۹۳۰ء میں طرحین یو نیورٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے اس عرصے میں
مصری حکومت ان کی مخالف ہوگئی اور انہیں قید و بند کے مصائب بھی برداشت کرنے
مصری حکومت کی
بڑے۔ لیکن آخر میں انہیں کا میا بی حاصل ہوئی اور انہوں نے مصری جامعات کو حکومت کی
مداخلت سے آزاد کرا لیا۔ اس کے بعد ۱۹۵۰ء میں جب وہ وزیر تعلیم مقرر ہوئے تو
انہوں نے خانوی تعلیم سب بچوں کے لئے مفت کر دی اور لازمی تعلیم کے لئے جدوجہد
انہوں نے خانوی تعلیم سب بچوں کے لئے مفت کر دی اور لازمی تعلیم کے لئے جدوجہد

موجودہ انقلابی حکومت بھی ڈاکٹر صاحب کی بہت عزت واحر ام کرتی ہے۔ وہ اس وقت تمام عرب دنیا کے علمی اوراد بی رہنما ہیں ' نہ صرف متحدہ عرب کی جمہوری حکومت نے انہیں اپنے ملک کی سب سے بڑی ادبی الجمن کا صدر منتخب کررکھا ہے ' بلک عرب حکومتیں بھی تمام علمی اوراد بی کاموں میں ان سے مشورہ لیتی رہتی ہیں۔ انہیں بہت سے علمی واد بی اعزازات بھی دیے گئے ہیں۔ نیز آ کسفورڈ ' روم' لیونز اور دوسری یو نیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں پیش کی ہیں۔

ڈاکٹر طرحسین عربی زبان کے جدید طرز کے انشاء پر داز اور جادو بیان مقرر ہیں۔وہ اوب وتاریخ کے زبر دست نقاد مؤرخ 'فسانہ نگار'ادیب اور مفکر ہیں۔وہ تمام عمر علمی وادیل

تصانیف کے علاوہ مشہور جرائد و مجلّات میں اعلیٰ مضامین لکھتے رہے۔ انہوں نے اپی خود نوشت سوائح عمری "الایّام" کے نام ہے لکھی جو دوجلد وں میں شائع ہوئی۔ وہ اس قدر دلچسپ ہے کہ جدید عربی ادب کا شاہ کارمجی جاتی ہے اور دنیا کی تمام مشہور یو نیورسٹیوں میں شصرف داخل نصاب ہے بلکہ دنیا کی مشہور زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔

### الفعنة الكبرى:

اگر ہم ان کی تمام تصانیف کا تذکرہ کریں تو وہ ایک طویل داستان بن جائے گی للبذا ہما پی اصل کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔المفلائ المحبوبی کے نام ہے مصنف موصوف نے دو کتابیں تکھیں۔ان ہیں ایک کتاب ہیں حضرت عثان کے عہد خلافت کا حال تحریکیا گیا ہے اور دوسری کتاب علی و نبوہ کے نام ہے ہے جس میں تاریخ کی روشی ش حضرت علی اور ان کے محتر م فرز ندوں کے واقعات کا محققانہ جائزہ لیا گیا ہے۔نیہ کتا ہیں نہ صرف عرب مما لک بیس مقبول ہو کی بلکہ بورپ کے علمی اور تاریخی طقوں میں بھی انہیں مبت پہند کیا گیا ۔ان میں تاریخی واقعات کا جس طرح تحلیل و تجزید کیا گیا ہے انہیں پڑھ کر عبت پہند کیا گیا ۔ان میں تاریخی واقعات کا جس طرح تحلیل و تجزید کیا گیا ہے انہیں پڑھ کر تاریخ اسلام کا ایک طالب علم جیران رہ جاتا ہے۔ یہاں اسے تاریخی واقعات اس انداز میں طبح ہیں جن سے وہ اب تک تا واقف رہا اور عام تاریخوں میں اسے ان واقعات اور ان کے علل و نتائج کا پر تنہیں چل سکا تھا۔لہذا بلا خوف تر دید یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردوز بان میں ان کتابوں کا ترجمہ اسلامی تاریخ ہے در کچھی رکھنے والوں کی معلومات میں بیش بہا اضافہ میں ان کتابوں کا ترجمہ اسلامی تاریخ ہے در کچھی رکھنے والوں کی معلومات میں بیش بہا اضافہ میں ان کتابوں کا ترجمہ اسلامی تاریخ ہے در کچھی رکھنے والوں کی معلومات میں بیش بہا اضافہ میں ایک کا ہے۔

اس کتاب میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کے دور خلافت کے ان سیا ی فتوں کا تاریخی تخلیل و تجزید کیا گیا ہے۔ بید دور اساای تاریخ کا سب سے پیچید واور نازک دور تھا۔ ان کی بدولت مسلمانوں میں زبر دست سیا ک اختلافات رونما ہوئے جو بعد میں نم ہی اختلافات بن گئے اور ان کے بیتیج میں تمام عالم اسلامی میں کشکش اور اختلافات بریا ہیں۔ لہذا یے ممکن نہیں کہ یہ کتا ہیں مسلمانوں کے تمام طبقوں کو مطمئن کر سکیس مصنف کے بعض خیالات سے ہمیں بھی اتفاق نہیں ہے اور ہمارے خیال

"جو كام على في بعد على كيا الربيل كرتا أو دوات معدول عدان كى قالتو دوات معدول عدان كى قالتو دوات ما كرم يول على تعليم كردياً"

ہمارے خیال بیں میچ تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ مستف نے اس کا جوتاریخی ہیں مظر بیان کیا ہے اور پھر ان اوقعات کے اسباب وعلل کا کھون لگانے بیں جو کدوکاوش کی ہے وہ مصنف کے تاریخی معیار کو بہت بلند کر دیتی ہے۔ اس سے موجودہ نسل کو تاریخی واقعات کے بیجھے بیں بہت مدد لمتی ہے۔ کیونکہ اس طرح قدیم مؤرفین کے ناتق بیانات کی کیا جو محد ہوری ہو جاتی ہے۔

مصنف نے حضرت عراف ام کومت پر بحث کرتے ہوئے موجودہ دور کی اسلامی حکومتوں کے لئے بیٹمایت عمد واصول میان کیا ہے:

" فی ندتو اشتراکیت سے بحث باور شکیونزم سے واسط ہے۔اس لئے کہ حضر من فرش تو سوشلسٹ تر یک کے ملم بردار تھاور ند کیونٹ تر یک کے لیڈر شقے۔ انہوں نے مکیت کو اس طرح تعلیم کیا ہے جس طرح دسول اکرم اور قرآن کر یم نے تشلیم کیا ہے۔ انہوں نے قرآن اور دسول اکرم کے فیعلوں مرق سر مانیدواری اور دولت مندی کی اجازے دی ہے۔ بلکہ جھے یہاں مرف یہ بات بتانی ہے کہ وہ تائی انساف انفرادی مکیت اور سر مایدواری کو حرام کے بغیر بھی قائم کیا جا سک ہے جس کے لئے آج کل بعض جہور یہیں کوشاں ہیں اور یہ جا ای کہ انفرادی مکیت اور سر مایدواری کے باوجود کوشاں ہیں اور یہ جا ای کہ انفرادی مکیت اور سر مایدواری کے باوجود ساتی انساف کا کمل نظام ملی طور پر جیش کریں۔"

موجودہ حالات کے قاضے کے مطابق ہم نے مصنف کے چند خیالات کا یہ موند پیش کیا ہے۔ لہذا ہمیں اُمید ہے کہ یہ کتا ہیں دفیری کے ساتھ پڑھی جا کی گی اور یہ پڑھنے دالوں کی تاریخی اور اسلام مطومات میں بیش بہا اضافہ کریں گی۔ ہمیں یہ بی اوقع ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور کے فتر وفساد کی ہے تاریخ مسلمانوں کو ان کی موجودہ جمیوں کے سلمانے میں مددے کی اوران واقعات سے دوجرت اور ہیں جا میں گریں گے۔

میں ہمارے قار کین کرام کے ایک طبقے کو بھی ان سے اظافی نہیں ہوگا۔ تاہم ان کتابوں
کو پڑھتے دفت قار کین کرام کو پر حقیقت بیش نظر رکھنی چاہئے کہ مصنف کا کسی فرجی فرقہ ہے
کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک آزاد خیال مسلمان ہے۔ اس نے کسی فرقہ وارانہ تعصب سے
میر کتاب نہیں تکھی ہے۔ بلکدا پی فہم وبصیرت کو استعمال کر کے فیر جا نبدارانہ تاریخی واقعات
کی روشنی میں یہ کتابیں تحریر کی ہیں۔ ان واقعات سے اس نے جو نتائج قالے ہیں وہ ایک
مدتک فیر جانبدارانہ الل علم طبتے کو مطمئن کر سکیل کے اور وہ اس کی تحقیقات کی واو دیں
عدتک فیر جانبدارانہ الل علم طبتے کو مطمئن کر سکیل کے اور وہ اس کی تحقیقات کی واو دیں
کے مصنف خود اپنے مقد مدیش اپنا نقط تگاہ اس طرح واضح کرتا ہے:

"شین اس معافے کو ایک الی نگاہ ہے دیکنا چاہتا ہوں جو جذبات اور تاثرات کی عینک سے ہوکر ندگر رتی ہو جو نہی فرقہ دارانہ تا چراورتسب سے خالی ہو۔ بینگاہ ایک مؤرخ کی ہو عمق ہے جواہے آپ کو ان رجانا سے جذبات اور ذاتی خواہوں سے بالکل الگ کر لیتا ہے۔خواہ ان کے مظاہر جذبات اور ذاتی خواہوں سے بالکل الگ کر لیتا ہے۔خواہ ان کے مظاہر کتے بی عنقف کیوں نہ ہوں۔"

آ کے چل کرمصنف نے اس فتنہ وفساد سے حضرت عثمان اور حضرت علی کو بری الذمہ قرار دیتے ہوئے بیدکھیاہے:

"ال كتاب كر برحة والي آم جل كر برخيس محك ميه باذك حالات اور خطرناك معاطات حضرت على أو معالات على المران كرموافقين ويخافين مسب كر بس معاطات مي حضرت على أو مسرك بس معاطات من حضرت على المسترفقين خلافت بوع الكراس وقت كى دوسر في في كو بحى ان حالات مي حضرت خلافت بر بنها ديا جاتا تو دو بحى اى طرح فته وفساد كر مصائب مي جلا بوتا اوراوگ أس مي جدال وقال كرتے "

مصنف نے آ کے چل کر اسلام کے سیای نظام کے بارے بی قابل قدر بحث کی ہے۔ جوموجودہ دور بی مسلمانوں کے لئے بہت کارآ مد ثابت ہو سکتی ہے۔ مصنف نے اپنی دونوں کتابوں بیں جیب وغریب تاریخی اعشافات کئے ہیں جو پڑھنے ہے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے بیلکھا ہے کہ آخرز مانے میں حصرت عرفاوروں بیفر مایا کرتے تھے:

حال عی میں پاکتان سے خلافت معاویہ ویزید 'کے نام سے ایک کتاب شائع ہوئی

ے جس میں مؤلف نے بتایا ہے کہ امیر معاویداور یزید کے موقف سے متعلق عامة اسلمین

كا نقط نكاه حقيقت سے كچھ بنا ہوا ہے۔ ميرا خيال ب كه خود مؤلف حقيقت تك يخيخ بن

نا کام ہے جیا کہ ناظرین اس کتاب کی تاریخی تشریحات اور توجیهات سے انداز و لگاعیس

Committee of the Part of the Committee o

مددوسری کتاب ہے جوم مرے مشہورادیب اور ناقد ڈاکٹر طاحسین نے الفتنة الکبریٰ کے موضوع پر کلسی ہے۔ پہلی کتاب میں حضرت عثان کے عہد پرمؤرخانہ تبحرہ تفااوراس میں حضرت علیٰ کے دور کے حالات اور واقعات کی تاریخی تحقیق اور تنقید ہے۔ سال بحرسے زیادہ کا عرصہ ہوتا ہے کہ پہلی کتاب پیش کی جا چکی۔ اب اس کا دوسرا حصہ ناظرین کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے مطالع ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلطے کی ایک تیسری کڑی بھی ہے عالبًا وہ اب تک چھپ نہیں سکی۔

حضرت عثان کے عہد میں جواختلاف اور اُلجماؤ پیدا ہوا اور آ کے بڑھ کر جس نے خضرت عثان کے عہد میں جواختلاف اور اُلجماؤ پیدا ہوا اور آ کے بڑھ کر جس نے حضرت علی کے ماحول اور نظامِ خلافت کو بری طرح متاثر کیا اس پراسلامی تاریخ کا ہرمطالعہ کرنے والا چیرت ہے دم بخو درہ جاتا ہے۔ وہ بھرہ کوف، جمل نہروان شام اور صفین کے مختلف اور متحد دعنوا نوں پر جن حوادث کو تفصیل ہے پڑھتا ہے 'خود مکہ اور مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں ہونے والے واقعات پر نظر ڈالنا ہے تو اس کے تعجب کی کوئی حد نہیں رہ جاتی ۔ پھر روایات کی کشرت اور اس کا تضاع و تنوع اس کے لئے مزید چیرانی کا سبب بن حات ہے۔

ذاکٹر طرحسین نے اپنی ان دونوں کتابوں میں داقعات کا تجزیداور ماحول کی تخلیل ساست اور تاریخ کے نقاضوں کو پیش نظر کر کے کوشش کی ہے کہ اسلامی تاریخ کے مطالعہ کرنے والوں کا یہ تجب ذوراوران کی رہے جرمت ختم کی جائے اوران کو بتایا جائے کہ جو پچھ ہوا حالات کا عین نقاضا تھا۔

بالكل ضرورى نبيس كهاس سلسلے بيس ڈاكٹر صاحب كامسلك اوران كا نقط نظر سب كے لئے ان كا بيد قابل قبول اور باعث اطمينان ہوليكن بلاشبه اختلاف ريخے والوں كے لئے ان كا بيد اقتدام ايك دعوت فكر ونظر ہے۔

کتاب کا نام علی و نوہ ہے یعی علی اور آپ کے صاحبز ادے اس لئے کہ اس میں حسن اور حسین کا تذکرہ بھی آ گیا ہے پوری کتاب کے دیکھنے سے مطالعہ کرنے والے پر اچھ طرح واضح ہوجا تا ہے کہ اس فتنے کے دور میں حضرت علی کا 'حسن اور حسین کا مؤقف کیا تھا اور ان حضرات کے بالمقابل امیر معاویے اور بزید کس بوزیش میں تھے؟

المرافقة

## حضرت عثمان کے بعد

حضرت عثان کی شہادت کے بعد مسلمانوں کو دوالی خطرناک مشکلیں پیش آئیں جن کی صدیق اکبر کے عہدے لے کراب تک کی مشکلات میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک خود منصب خلافت کی مشکل اور دوسری نظام حکومت اللی کو برقر ارر کھنے اور قاتکوں اور فساد ہوں کواللہ کے عظم کے مطابق مزادیے گی۔

حفرت خان کے حادثے کے دن شام ہو چی اور سلمانوں کا کوئی امام نہ تھا جو ان کے معاملات کا نشخ ان کے نظام کا نگران اور ان کے اقد ارکا حاکم ہوتا 'اللہ کے احکام ان میں جاری کرتا اور سب کا موب کے بعد وہ اس عظیم الشان حکومت کے معاملات پر نظر رکھا جس کو حفرت صدیق اکبراور حفرت فاروق اعظم نے قائم کیا تھا اور حفرت عثان فی نے جس کے حدود مشرق ومفرب تک پھیلا دیے تھے۔ اس لئے کہ یہ مفتو حدمقامات اور علاقے جہاں ابھی مسلمانوں کا اقتدار پوری طرح جم نہ سکا تھا اس کے جاج ہے کہ کوئی انہیں سنجا لے اور وہاں کے نظام میں کوئی استقلال اور مضبوطی پیدا کر ہے اور ان کی سرحدوں کو بہت وود کرد سے جو شعین ہونے نہیں پاتی تھیں اور حضرت ابو بکر تے جمد سے مسلمل فتو حات کی میا پر تغیر پذیر تھیں کہ استقلال اور مسلمان اور متوجہ ہو گئے یا ہوں کہے کہ مسلمانوں کی متابر تغیر پذیر تھیں کہ استقاد کی دور آ گیا اور مسلمان اور متوجہ ہو گئے یا ہوں کہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت فتو حات سے جٹ کرفتنوں میں مشغول ہوگئی۔

اسلای فوجوں کا پڑاؤ سرحدوں پراس طرح زہا کرتا کہ آج بیں کل آگے برحیس۔ان فوجوں کا کام صرف بینہ تھا کہ فتو حات حاصل کریں بلکہ مفتو حدسرز بین بیں آئیں اسلام کا اجراء بھی انہیں کا کام تھاوہ پہلا پراٹا اقتدار فتم کر کے اس کی جگہ نیاا فتدار قائم کرتی تھیں۔ پھر نظام حکومت بین ایک طرف فاتھیں کے مزاج کے مطابق کچھاضائے کرتیں دوسری

طرف منتوجین کی طبیعت اور افراد کی رعاعت سے پہلے نظام کی کچھ یا تیم یا تی رکھتیں ان اسلامی فوجوں کواس کی ضرورت تھی کہ مزید فوج اور ساز وسامان سے کوئی ان کی امداد کرتا رہے منصوبہ بنائے اور ضرورت کی ہر چیزان کے لئے فراہم کرے۔

ظاہر ہے کہ جن مہا جراورانعبار نے حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم اورخود حضرت عثمان کی بیعت کی تھی ان کے وامن پر حضرت عثمان کے حون کا دھتے تہیں ۔ ہے تو بھرہ کو دار مصری سرصدوں پر مجم فوجوں جن ہے بعض ٹولیوں کا کام تفاادر بعض ان دیما تیوں کا جوان ٹولیوں کے سردار ہیں جنوں نے کا جوان ٹولیوں کے سردار ہیں جنوں نے اس کے دمددار ہیں جنوں ہے۔

یوے یوے بہت ہوا ہوا ہے اور صحابہ اس حادثے بیل تین تخلف خیال کے تھے۔ زیادہ ترقا ایسے ہے جو صورت حال دیکھے 'رفیدہ ہوتے' اصلاح کا ارادہ کریے لیکن پھرین نہ پرتی اور پھرکوانا ہی باب نیازی سے فیل بالد مجروں اور بے جاری سے خاموقی اختیار کر لیت ۔ پھری کو سحابہ اپنے ہے۔ انہوں نے فیر بھا اس اس کو سحابہ اپنے کے ساتھوں نے فیر بھا اس اس کی اللہ کے رسول دیکھی کہ فیتے ہے دور گوشتہ عالیت بیل جا اپنیس اور فیر جا اندار این ان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حد بھی کہی تھی جن بھی فیتوں سے ڈرایا کیا اور ابن سے نہی کی مسلم اللہ علیہ وسلم کی وہ حد بھی کہی تھی جن بھی فیتوں نے ڈرایا کیا اور ابن سے نہی کی این اپنید کیا اور ابن سے نہی کی این اپنید کیا اور ابن سے نہی کی این اپنید کیا اور ابن سے نہی کی کہی جا اپنید کیا اور در اپنی کے حوالے کرنا پلکہ وہ حصر سے حان اور ابنی کی کہی کی کہی جا نہیں کہڑے ہو گئے اور بعضوں نے خلیفہ کی فیر فیا ابنی کرے ہو ہے کوفش کی کہی اور ابنی اور بعضوں نے خلیفہ کی فیر فیا ابنی کرے ہوئے کوئش کی کہی اور ابنی اور بعضوں نے خلیفہ کی فیر فیا ابنی کرے ہوئے کوئش کی کہی اور ابنی اور بعضوں نے خلیفہ کی فیر فیا ابنی کرے ہوئے کوئش کی کہی اور ابنی کے خلافہ کوگوں کو آ بھا را ابنی اور ابنی کی انہوں نے شریح اور کیا اور بعضوں نے اپنی انہا کی خرفی ابنی کے خلافہ کوگوں کو آ بھا را اس کے خلافہ کی خرفی ابنی کی خطرت جان کے خلافہ کوگوں کو آ بھا را ابنی کی خلافہ کی کہی نوان کے خلافہ کی کوئی کی انہوں نے نہ باغیوں کو برا مجما اور زبان کومقا بلہ کرنے ہیں کا مطلب کم سے کم یہ نوان

پر جب معرت عنان شہید ہو گئے تو اکثر صحابہ بری طرح متاثر ہوئے کہ وہ خلیفہ کی مدد مدر سکتا اور آنے والے مدر سکتا اب انہوں نے مستقبل برغور کیا اور تہیہ کرلیا کہ اپنے معاملات اور آنے والے

واقعات کا مقابلہ کریں گے گوشتہ عافیت میں چلے جانے والوں نے کنارہ کئی میں اور شدت پیدا کر لی اور خدا کاشکر اوا کیا کہ اپنی روش پر قائم رہے گناہ میں شریک نہیں ہوئے اور فقنے سے بچالئے گئے۔اب رہے دوسرے حفرات تو وہ انتظار کرنے گئے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں ' اپنے او پراعتا و یا کمی لیڈر کا سہارا؟ اور مسلمانوں کا کوئی نظام تحریری صورت میں محفوظ ومقرر تو تھانہیں 'جس کے مطابق منصب خلافت جب وہ خالی ہو پُر کرلیا کریں 'وہ تو ایسے مواقع پر جس طرح بن بردتی اس خلاکو پُر کرلیا کرتے تھے۔

آپ کومعلوم ہے کہ حضرت صدیق اکبڑی بیعت کس طرح ہوئی۔ آپ یہ بھی جائے
ہیں کہ فاروق اعظم کس طرح اپنی بیعت کوایک اتفاقی معالمہ فرماتے ہیں ، جس کے ذریعے
اللہ نے مسلمانوں کو فتنے سے بچالیا۔ آپ سے یہ بھی تخفی نہیں کہ معزت ابوبکڑ نے معزت بڑ
سلمانوں سے ایک بات کہی اور مسلمانوں نے اس کو مان لیا نہ کسی کو تا گوار ہوئی نہ
کسی نے جھٹڑا کیا۔ مباجرین میں ہے بعضوں نے خود معزت معدیق اکبڑ سے کچھ لے لے
کرنا چاہی لیکن آپ نے ان کوالیا جواب دیا جس سے وہ مطمئن ہو گئے اس کا بھی آپ کو
پید ہے کہ معزت بھڑ نے کسی کو کوئی ہدایت نہیں کی بلکہ اس کے لئے چے مہاجرین کی ایک بلک
شور کی بنا دی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بحرراضی رہے ان جس سے
معزت عبان گا استخاب ہوا جس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ پھر معزت عبان نے بھی کسی
معزت عبان گا استخاب ہوا جس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ پھر معزت عبان نے اس لئے کہ دہ
کے لئے کوئی ہدایت نہیں کی اور اگر فر ماتے بھی تو لوگ ان کی بات نہیں مانے اس لئے کہ دہ
ان سے ان کے حاشی نشینوں سے اور ان کے گورنروں سے واقعات کی بنا پرنا راض ہے۔

پھر یہ بھی پیش نظر رہے کہ حضرت عمر نے جن چرصابہ کو باہمی مشورہ کی ہدایت کی تھی حضرت عثمان کے بعدوہ چارہی رہ گئے تھے۔اس لئے کہ عبدالرحن بن عوف کا عثمانی خلافت کے دوران ہی میں انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص معضرت زبیر بن العوام محضرت طلحہ بن عبیداللہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ماتی رہ گئے تھے۔ ان چاروں میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے کنارہ کشی التہ عنہ کی لہذا کل تین ہی رہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے کنارہ کشی افتتیار کر کی تھی لہذا کل تین ہی رہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہارہ کشی افتاء کی بیعت کرنے والے بہت سے صحابہ اب مدید منورہ میں معالمے کے وقت موجود نہ تھ کی کھی لوگ تو ارتد ادکی لڑا ایموں اورروم و

ارس کی فتو حات بیس شہید ہو سے تھے اور پکھ بستر وں پر اللہ کی رحمت کو پہنٹی گئے تھے۔ ایک بھا عت جس میں جہاد کی طاقت تھی سر حدوں پر خیمہ زن تھی اور جن میں جہاد کی طاقت نہ تھی وہ نے نئے شہروں میں بس گئے تھے۔ پس حضرت عثمان کے حادثے کے موقع پر مہا جر اور الصار کی جو جماعت موجود تھی 'وہ مدینہ کی اس جماعت جیسی نہ تھی جو تینوں خلفاء کی بیعت کے موقع پر حاضر تھی۔

پیم علی طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم بھی باہم اتخاد خیال نہ ہتھ۔مظلوم غلیفہ کے ساتھ ہر ایک کا طر زعمل الگ تھا' اور اسباب قل پر ہرا یک کی رائے دوسرے سے جدائقی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بعناوت اور فساد سے رو کنے کی امکانی کوشش کی جیسا کہ اس کتاب کے پہلے جھے میں گزرا' انہوں نے باغیوں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوکوں کو بعناوت اور فساد سے رو کئے کی امکانی کوشش کی جیسا کہ اس کتاب کے پہلے جھے بیس گزرا' انہوں نے باغیوں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے درمیان گفت وشند کا فرض انجام دیا۔ باغیوں کو مدینہ سے واپس کیا' بعد بیس ایک مرتبہ اور چھ میں پڑے اور حضرت حثمان رضی اللہ عنہ کو بھی راضی کرلیا بھر جب باغی بلاا طلاع مدینہ بھی گھس آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو نکال با ہر کرنے سے مابیس ہو گئے تو چا ہا کہ صفرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حمایت بیس کھڑے ہو جا تھیں لیکن ایسا نہ کر سکے۔ بھر سخت علی صفرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت بیا ہے تھے آپ نے کوشش میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت بیا ہے تھے آپ نے کوشش کی کہ پیٹھا یا تی آپ نے کوشش کی کہ پیٹھا یا تی آپ سے کہ پیٹھا دیں۔

حضر بت زبیر رضی اللہ عنہ نے نہ تو باغیوں کورو کئے میں نمایاں حصہ لیا اور نہ خالفوں کو ایسا در آبادہ کرنے میں قابل ذکر سرگری دکھائی' البتہ وہ موقع کا انتظار کرتے رہے' طبعت ان کی باغیوں کے ساتھ تھی۔ شاید سے خیال کرتے تھے کہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچے گئیں۔

اب رہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تو وہ تھلم کھلا باغیوں کی طرف جھکے ہوئے تھے۔
افیوں کو علانیہ بجڑ کا تے تھے ان کی ایک جماعت کواپنا گرویدہ بنار ہے تھے۔حضرت عثان
مضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت کھلے طور پر بھی کی اور بسیخۂ راز بھی بار بار اظہار کیا اور
ماا بوں کا بیان ہے کہ اس سلسلہ میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
ہے الداد چاہی۔ چنا نچہ آپ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ویکھا کہ باغیوں کا

ایک بڑا گروہ وہاں جج ہے حضرت علی رضی اللہ عند نے کوشش کی کہ حضرت طلح رضی اللہ عند اپنی بیدوش چھوڑ ویں لیکن وہ ہاڑ ندآ ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ عندان کے باس سے لوٹ کر بیت المال آئے اور جو کھائی بیس تھا تکال کراوگوں بیل تقلیم کرنا شروع کر دیا ہے و کید کر حضرت علی و کید کر حضرت علی دی کید کر حضرت علی رضی اللہ عند کی اس کا دروائی ہے حضرت علی اللہ عند توش تھے۔

دادیوں کا دیال ہے کہ بیدد کی کر حضرت طلی رضی اللہ عدد حضرت عثمان رضی اللہ عند کے
پاس آئے اور معذرت کرنے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عند نے جواب دیا کہ بیاحاضری
معذرت اور تدامیت کی تیس بلک تا کا می اور فلست کی ہے طلی تھو سے فداحساب لے گا۔

ہات جو پکو ہی رہی ہوبہر حال معرب عثان رشی اللہ عدی شہادت کے بعد مدینہ ش یہ نیوں معظر مے کہاوگ کیا کرتے ہیں اور حالت یکی کہ پوری آبادی پر ہا غیوں نے شوف وہرای کا دوعالم طاری کردیا تھا کہ مظلوم خلیفہ کی لاش رایت کی تاریکی شی لوگوں سے بہت چھا کرون کی جاسکی۔

حطرت منان رضی الله عد کے بعد اہام کی بجست کے بارے میں راو بوں کا اقتلاف بے بہدت کی میں میں ماد بوں کا اقتلاف ب بے ۔ایک گردہ کا خیال ہے کہ عباد بد کے بعد عی معرب علی رضی اللہ عد کے بجست کی گئی ۔ لیکن بیدوالمد تیں بے اس مہنوت کرد ہے والی عورش اور بخاوت کے فی لظروا تھ ہے کہ مدید میں کی دن تک لوگوں نے اس طرح گزاما کہ ان کا کوئی امام دھا ان دنوں محا ملات کی لگام بخاوت کے ایک لیڈر بٹافی کے باتھ میں تھی ۔

فلید سے فرصت پالینے کے بعد ہافی جران تظامہ چاتے تھے کہ لوگوں کے لئے ایک المام کی خرورہ سے اوراس امام کی بیعت جمی قدرجلد ممکن ہو کرلنی چاہے گئیں اسیان ہو کہ حضرت عثبان رضی اللہ عدر کے ورزان پر قابض ہوجا کیں اوران سے بھی طاقتور معاویہ کہیں این فرج بھی کر مدید پر اپنا اختر ارد بھالیں اور پھر ہا فیوں کو ان کے کئے کی مواد سے دی وی قربی کو ان کے کئے کی مواد سے دی ۔ باقی پہری جانے کہ وی کی اس لئے کہ امامت کا معاملہ مہاجر اور انسار کے ہاتھ جس ہے وی قربی کے کئی فرد کو چن کر بیعت کرتے ہیں۔

پھران کی خواہشیں بھی مختلف تھیں۔ ممری حضرت علی رضی اللہ عند کو چاہتے تھے۔ کوفہ کے لوگ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھی۔ بھرہ کے باشند ہے حضرت طورضی اللہ عنہ کے طرفدار تھے۔ ان بیل سے ہر ٹولی اپنے اپنے لیڈرول کے ہاں آتی جاتی تھی۔ لیکن تینوں لیڈراپی جناعت کی طرف سے پیش کردہ امامت قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ بالا خر باغیوں کو یقین ہوگیا کہ وہ اسکیے امام کا تقر رئیس کر سکتے اور ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ مہاجر اور انصار کا تعاون حاصل کریں جوان تینوں بیس ہے کی کو پہند کریں اور اس سے اس منصب کے قبول کرنے پر اصرار کریں پھر بیان کے اصرار کی تائید کریں۔ تا آئکہ وہ راضی ہو جائے۔ چنا نچہ بید ہاغی صحابہ کے گھروں کے چکر لگانے گئے اور ان سے اصرار کے ساتھ درخواست کرنے گئے کہ امت کے لئے ایک امام چن د بیخے ۔ مہاجر اور انصار نے میاں کرنا ہے۔ پس اُنہوں نے خود سو چا اور اپنے طئے والوں سے تباولہ ویکا کہ یہ کام تو بہر صال کرنا ہے۔ پس اُنہوں نے خود سو چا اور اپنے طئے والوں سے تباولہ حضرت طلح رضی اللہ عنہ کی طرف ہے گوگ ان کو حضرت طلح رضی اللہ عنہ وہ بی کہ میں دھنے نے بی اُنہوں کے خود سو چا اور اپنے طئے والوں سے تباولہ حضرت طلح رضی اللہ عنہ وہ بی کے گئے ایک ان کو حضرت طلح رضی اللہ عنہ اور حضرت دیوں پر مقدم خیال کرتے ہیں۔

میں یوں کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنداور عام لوگوں پر بیرواضح ہوگیا کہ مصیبت دور ہوگئ اوراب اس کے بعد تمام معاملات میں امن خوشگواری اوراستقلال پیدا ہوجائے گا۔

ہے امام کے لئے ضروری تھا کہ اب دوسری خطرناک مشکل کی طرف متوجہ ہو۔ ہیہ دوسری مشکل مشکل کی طرف متوجہ ہو۔ ہیہ دوسری مشکل مقتول امام کے خون اوراس کے خون اوراس کے قاتلوں کے بارے میں اللہ کے فرمان اور دین کے تھم کا اعلان کرے۔اگر مقتول امام فالم تھا تب تو بدلے کی اور قاتلوں سے قصاص کی کوئی بات نہیں 'لیکن اگر مظلوم تھا تو جدید امام کا فرض ہو جاتا ہے کہ دو اس کا بدلہ لے اور قاتلوں پر قصاص کا تھم جاری کرے جو اللہ کا فرمان ہے۔

مہاجر اور انصار صابی کی دائے تھی کہ حضرت عثان رضی اللہ عند مظلوم سے آور امام کے اس کے سوا چارہ کارٹیس کہ وہ اس خون کا بدلہ لے کہ اگر حقوق کی پا مالی کی جاتی رہی کون ریز ی ہوتی رہی اور صدود کا اجراعمل بیسٹیس آیا تو دین کے تیام کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ متعول اگر کوئی معمولی انسان ہوتا 'تب بھی بیسب پچھ ہونا ضروری ہے۔ چہ جائیکہ وہ امام اور مسلمانوں کا خلیفہ ہو۔ مہاجر اور انصار کہا کرتے تھے عثان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے اگر ہم قصاص نہ لیس تو لوگ اس بات سے کس طرح زک کیس کے کہ جس امام پر غصر آیا اس کے خلاف بغاوت کردی اور پھر اس کوئی کردیا۔ بھی بات لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے گئی آپ نے نا اور ان کے خیال کی تصدیق کی 'اس کے بعد اُن کے سامنے صفحت کی یہ تصویر رکھی کہ جہاں تک اقتد ارکا سوال ہے بلا شک وہ بیعت کے ذریعے میر کی طرف خفل ہو چکا ہے لیکن ممل تو وہ اب تک ہا غیوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج شہر پر انہیں کا فرق قبض ہو جا ہے اس کے بارے میں جیسا بھی چاہیں فیصلہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج شہر پر انہیں کا فرق قبض نے بات کہ معاملات سید ھے ہو جا تیں اور خلیفہ کا اقتد ارسخی م ہو جائے۔ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ہی ہی ہو جائے تا آگہ معاملات سید ھے ہو جا تیں اور خلیفہ کا اقتد ارسول کے عظم کا نفاذ عمل اس مسللے پر نظر ڈالی جائے گی اور کتاب وسنت کی روشی میں اللہ اور رسول کے عظم کا نفاذ عمل اس مسللے پر نظر ڈالی جائے گی اور کتاب وسنت کی روشی میں اللہ اور رسول کے عظم کا نفاذ عمل میں میں ہو جائے۔ اس کے بعد میں میں ہیں ہو جائے۔ اس کے بعد میں میں میں ہو جائے۔ اس کے بعد میں میں ہو جائے۔ اس کے بعد میں میں ہو جائے۔ اس کے بعد میں ہو جائے گی اور کتاب وسنت کی روشی میں اللہ اور رسول کے عظم کا نفاذ عمل میں ہو جائے۔ اس کے بعد میں ہونے کے اس کے بعد میں ہونے کیں ہونے کے بعد میں ہون

صحابرتو حضرت على رضى الله عنه كے نقط ُ نظر ہے مطمئن ہو گئے ليكن باغيوں كا نقط ُ نظر

امن پندی اورلوگوں کے معاملات میں وخل ورمعقولات ندکرنے کی منانت جابی۔ انکار كرنے پر حفرت على رضى الله عنه نے كها" چھوٹے سے بؤے ہو گئے ليكن ميں نے بميشة تم كو ناشائت پایا"۔اس کے بعدفر مایا ""اے جانے دو میں خود اس کا ضامن ہول-" گوشہ نشینوں کی جماعت نے بھی بیعت ہے انکار کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی مجبور کرنائبیں جا ہا اور نہان پر کسی زیادتی کے روادار ہوئے۔حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی الله عنه نے بھی بیعت نہیں کی تھی کیکن ہاغیوں نے ان کو مجبور کیا اور حضرت على رضى الله غنه نے بھى ان دونوں كوحفرت معيد بن الى وقاص محبد الله بن عمر رضى الله عنهما وغیرہ کی طرح معانب نہیں کردیا۔اس لئے کہ باغیوں کی طرح ان کوحفزے علی رضی اللہ عنہ بھی خوب جانتے تھے ان کومعلوم تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے كر خالفوں ميں سے ہيں اور خود خليفہ بنے كا حوصلہ بھى ركھتے ہيں اور جانتے تھے كہ حضرت ز بیر رضی الله عنه نے حضرت عثمان رضی الله عنه کی مخالفت پر کسی کوا کسایا نہیں لیکن کسی باغی کو روکا بھی نہیں اور پھر خلافت کی تمنایی وہ حضرت طلحدرضی الشعنہ سے تم نہیں۔اس لئے ان کو بیعت سے معاف نہیں کیا کہ جس قدر بھی ہو سکے ان کو پابند کرلیں ۔ بعض روایات کے مطابق حفرت علی رضی الله عند کی بیعت حفرت عثمان رضی الله عند کی شهادت کے پانچے دن بعد ہوئی اور روا بھول میں آ تھ دن ہے۔اس کے بعدیہ بات عام ہوگئ کہ بھر ہ کوفداور معر كى مرحدون اور حجاز پر حضرت على رضى الله عندكى سيادت قائم بوڭى-

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے ایک غورطلب اور ویجیدہ مسلم اس کا تھا۔ صورت حال
یہ تھی کہ ایک تو شام بغاوت ہے الگ رہا ، دوسر نے اس کی زمام حکومت حضرت عثان رضی
اللہ عنہ کے پیچازا و بھائی حضرت معاویہ نے ہاتھ میں تھی۔ آ کے جل کرہم دیکھیں گے کہ شام
اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طرز عمل کیسا رہا۔ لیکن
قابل ذکر ہات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امام ہوگئے۔ مدینے میں جو
مہا جر اور انسار موجود تھے انہوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ سرحدوں کی طرف ہے ان
باغیوں نے آپ کی بیعت کی جواس وقت مدینہ میں موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو
خطرناک مشکلوں میں ہے ایک لیمن خلافت اور خلیفہ کی مشکل کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسر کے فقلولی

كروين كابحى حق بأس وقت حفزت على رضى الله عنداور بهت مسلما نول في حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کوشکیم نہیں کیا اس کوا یک ظلمُ ایک خون ناحق اور اللہ کی حدود میں ایک تجاوز خیال کیا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ عثانی عبد کے بعد فر مایا کرتے تھے کہ اگر میں اس فاس کو یا جاؤں گا تو ہر مزان کے آل کے بدلے اس کو فتم کردوں گا ۔

حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے سامنے مسلمانوں کے ایک خلیفہ کا لڑ کا ناحق خون کے الزام ٹیں پیش ہوتا ہے حضرت عثان رضی اللہ عنہ اس کومعاف کر دیتے ہیں اور اس معاتی پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوجاتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے مسلمانوں کے ایک دوسرے خبیفہ کالڑ کا قتل کے الزام میں پیش ہوتا ہے اور قل بھی کس کا 'رعایا میں کسی پناہ گزین غیر ملکی کانہیں بلکیہ مسلمانوں کے ایک امام کا' لیکن علی رضی اللہ عنہ محمد بن ابو بمر رضی اللہ عنہ کو معاف نہیں کرتے' اس کی تحقیقات کرتے ہیں جس میں واضح ہوجا تا ہے کہ وہ قاتل نمیں ہے اس کے بعد واقعات اور حالات مزیة تحقیقات کی راہ میں حائل ہوجاتے ہیں اور قاتلوں کے حق میں وین کا حکم جاری میں ہونے یا تا۔

اور واقعدتو بدہے کہ محمد بن ابو بکڑنے اینے ہاتھ سے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا خوان نہیں کہا بلکہ وہ اور وں کی طرح دیوار پرچڑ *ھے کر گھر* بیں اُترے ٰاس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے قتل ہے محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گہرا یا بلکا تعلق ضرور تھا۔ نیکن اس خونی جاد ثے ہے جن لوگوں کا بورا یورالعلق تھا وہ اشنے زیادہ اشنے قوی اور اشنے خوفناک تھے جن پر قابونہیں یا یا جا سکتا تھا' یا جدیدا مام ان سے قصاص نہیں لےسکتا تھا' اس کے بعد تو جووا قعات پیش آئے آگے پڑھیں گے کہ ان کی وجہ ہے مقتول خدیفہ کا قضیہ مشکل اور پیجیدہ عي جوتا كيا\_

## حضرت على كى خلافت كااستقبال

جس خوشنودی اور سکون قلب کے ساتھ برھتی ہوئی امنگوں اور شکفتہ امیدوں کے

بیقھا کہ اُنہوں نے خلیفہ کا خون اس لئے کیا ہے کہ وہ ظالم تھا جس کے بدلے کا کوئی سوال بی پیدائیس موتا اور شام کواس کے وض کسی کی جان لینی جا ہے۔

گمراس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے خون کی تحقیق کاارادہ کیالیکن کارروائی کی تعمیل کی کوئی صورت نه نکل تکی ۔ ایک جماعت بصرتھی کہ حصرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں محمد بن ابو بکر کا باتھ بھی ہے بیٹھہ بن ابو بکر ؓ رسول اللہ صلی الله علیہ دسکم کے خلیفہ کے صاحبز اوے ہیں اُم المؤمنین حضرت عا مُثاثے بھائی اورخود حصرت على رضى القدعند كرسوتيلي ميغ حضرت ابوبكريكي وفات كي بعد حضرت على رضى القد عنہ نے ان کی والدہ ہے تکاح کرلیا تھا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان ہے یو چھا کہ کیا تم حضرت عثمان رضی الله عند کے قاتل ہو؟ انہوں نے انکار کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بوی ٹاکلہ بنت فرافصہ نے بھی ان کی تقدیق کردی لیکن جیسے باغیوں کو بھٹک تکی کہ حضرت على رضى الله عنة تحقيقات كرر ب بين انهول نے اپنے اتحاد اور غصے كا اظہار كيا، جس كے بعد حضرت علی رضی التدعنہ نے وہ روش اختیار کی جس کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں' اور موقع کا انظار كرنے لگے۔آپ كى ساتھ مدينے عام صحابي بھي ملتظرر ہے۔

شاید ناظرین کو یا د موگا که تخت خلافت پر بیضتے ہی حضرت عثمان رضی الله عنه کو جس قسم کا الجها وَ بيش آيا تقا حضرت على رضي الله عنه كوجهي اين خلافت كي آغاز مين ال فتم كي ايك پیچید گی کا سامنا ہوا۔حضرت عثان رضی اللہ عنہ کوسب سے پہلی مشکل حضرت مبید اللہ بن عمر رضی القد عنهما کی چیش آئی جنبول نے ہرمزان کواس تہمت پرفل کر دیا تھا کہاس نے ان کے ب پ کومل پر آ مادہ کیا تھا۔لیکن مبیدانلہ نے بیخون بلاثبوت اور بلال دلیل کیا تھا۔ان کے یاس اس کے لئے قاضی کا کوئی فیصلہ ند تھا۔

مسلما نول کی ایک جماعت کا خیال تھا جس مین حضرت ملی بھی شامل میں کہ مبیداللہ پر مل کی حد جاری بونا جاہینے اور ایک دوسری جماعت پر بیابت بڑی گرال تھی کہ حضرت عثان رصى الله عندا بي خلافت كا أيناز حضرت فاروق أعظم رضي الله عند كے صاب ١٠ \_ ے قبل ہے کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مبیداللہ کو معاف کر ویا۔ اس لئے کہ برمزان کا کوئی و کی شاتل جوخون کا موی کرتا۔ایک حالت میں خلیفہ ولی ہوتا ہے جس معاف قرآن مجید کی آیت پڑمی: ﴿و کنان هو الله قدرًا مقدورًا ﴾ یعنی الله کا تھم پہلے ہے تجویز کیا ہوا ہوتا ہے۔

یں دوہر کی ہے۔ پس حصرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات مقدرات میں سے ایک بات تھی' نہ کوئی ٹولی حملہ آور ہوکر آپ پر ٹوٹ پڑی اور نہ مسلمانوں کی کسی جماعت نے آپ کے خلاف کوئی سازش کی' ایک معمولی مکارنے وحوکا دیا جس میں موت کے سوا چارہ کارنہ تھا۔

ل بیسی میں میں اللہ عنہ کا خون تو ایک بے لگام بعناوت اور ایک ایسے فتنے کا نتیجہ میں مورد کے بیال میں میں اللہ عنہ کا خون تو ایک بیاں میں اللہ عنہ کی بین میں اللہ کی میں کا میں ہے ہیں۔ اللہ میں اوگ اپنی تمیز کھو چکے تھے۔ انہیں سے پہتری نہیں چل رہاتھا کہ آ کے بڑھ رہے ہیں۔ ایا چھے ہے دے رہے ہیں۔

حضرت عمان رضی اللہ عنہ کا خون اس خوف و ہراس کا نتیجہ تھا جو آیک عرصے تک پورے مدینہ پر چھایا رہا اور بعد میں دور دور تک پہنچا ، جس سے لوگ گھرا آ تھے۔ والیان ریاست یعنی صوبے کے حاکموں نے فوجیس تیار کیس مرحدوں پر بھیجنے کے لئے نہیں جہاں ہمیجینے کی ضرورت تھی بلکہ دار الحکومت مدینہ منورہ کیلئے تا کہ وہاں کا امن بحال کیا جائے اور خوف و ہراس کا خاتمہ ہو اور یہ خلیفہ کو محاصرے سے نکالا جائے لیکن ابھی یہ فوجیس دار الحکومت تک چہنے بھی نہ یائی تھیں کہ خلیفہ کو تی کردیا میا نے فوجیس اپنے اپنے مقامات پر والی ہوگئیں اور مرینہ میں یہ ستورخوف و دہشت اور بے جینی کا ذور دورہ و رہا۔

ج کے زمانے میں بناوت کی خبریں حاجیوں تک پہنچ چکی تیس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے ان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وہ اعلان سنایا تھا جس میں آپ نے ظلم و زیادتی ہے اپنے کو بری بتایا تھا اور باغیوں پر سیالزام لگایا تھا کہ وہ اللہ کے تھم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خلیفہ سے بغاوت کررہے ہیں۔ لوگوں نے خوف و ہراس کی حالت میں ورزی کرتے ہوئے خلیفہ سے بغاوت کررہے ہیں۔ لوگوں نے خوف و ہراس کی حالت میں ورزی کرتے ہوئے اور اضطراب و پریشانی کے عالم میں واپس آ کرہم وطنوں سے مدینہ کے دکام ادا کے اور اضطراب و پریشانی کے عالم میں واپس آ کرہم وطنوں سے مدینہ کے برخطر حالات کا بیان کیا۔

ان حالات میں میرکوئی تعجب کی بات نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا استقبال مسلمانوں نے اداس چروں اور بے چینی بھرے دلوں سے کیا جبکہ ان کی پریشانی

ماحول میں مسلمانوں نے حضرت عثان کی خلافت کا استقبال کیا تھا وہ بات حضرت علی کی خلافت کے استقبال میں نہ تھی یہاں تو سکتے کا عالم تھا اور بے چینی خوف و ہراس تھا اور اضطراب کو گوں میں کشا کش اور معاملات میں ویجیدگی اس کے نہیں کہ حضرت علی میں کوئی اسلم اسی بیت تھی جو اس فضا کا باعث بنی بلک لوگوں کی زندگی کا ماحول بی ایسا تھا جس نے ان میں یہ کیفیت اضطراری طور پر بیدا کر دی تھی ۔ حضرت عثان کی خلافت کے تخت پرایک ایسے خلیفہ کے بعد بیٹے جو براصا حب اقتد اراور تخت گر تھے۔ انصاف کی خاطراس نے لوگوں کو جن پرنے کو فرار اور وشوارگز ارراہوں پر چلا بااس کی تاب وہی لا سکتے تھے جو اراو ہے کہ بڑے کی جو بادر اشت کا غیر معمولی حوصلہ ہو۔ اِس نے لوگوں کے معالم میں بیڈی شدت برتی ہم نے اس کتاب کے پہلے حقے میں بتایا ہے کہ اللہ کے معالم میں محضرت عش شدت برتی ہم نے اس کتاب کے پہلے حقے میں بتایا ہے کہ اللہ کے معالم میں حضرت عش میں اسیانوں کے لئے یا دوسروں کے لئے فیر معمولی حوصلہ ہو۔ اِس نے لوگوں کے معالم میں محضرت عش میں اللہ عند بدب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ختی کی جگہ کر دی گرفت کی جگہ چشم پوشی بیشی کی جگہ رضی اللہ عند بدب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ختی کی جگہ تری گرفت کی جگہ چشم پوشی بیشی کی جگہ میں انسان فراہم کر دیں۔ لوگوں نے ان کی خلافت کے ابتدائی برسوں میں ان کو حضرت عمرضی اللہ عند سے بڑھ کر کر جانا۔

حضرت عثان رضی الله عند کے بعد حضرت علی رضی الله عند کا دور آیا انہوں نے مقررہ وظیفوں میں کچھ اخبا فرنہیں کیا نہ مال غنیمت میں سے کچھ دیا 'نہ لوگوں کے کاموں میں کچھ آسانی پیدا کی اور کرنا چاہا تو یہ کہ حضرت عمر رضی الله عند کا راستہ جہاں سے چھوٹ کیا ہے وہاں سے مجموث کیا ہے۔ وہاں سے مجمو چانا شروع کیا جائے۔

حضرت عررضی اللہ عنہ کے بعد لوگ امن واطمینان سے سے ہاں ان کے اطمینان میں ایک جائے رہے گئی آئی اور وہ مغموم سے سے کہ ان کا یہ نیک اور تقی امام دھوکے سے مادا گیا۔ یہ حادثہ مہاجر اور انسار کی مؤجودگی میں نہیں ہوا اور نہ شہروں اور سرحدوں کے باشندوں اور فوجوں کی سازش کا نتیج تھا ' پس یہ حادثہ بیک وقت شدید تھا اور آئی سان بھی جس کی بلیغ ترین تعبیر میں معفرت عمر رضی اللہ عنہ نے ترکا مہلک زخم لگ جانے پر

گئے اور اس وقت اسلام قبول کیا جب مسلمان ہوئے بغیر کوئی جار و نہ تھا۔

لوگ حفرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو کچھ چاہیں کہیں کہ وہ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب بن چکے تھے ان کا شار وی کے کا تبول میں ہے ۔ وہ مسلمان تھے اور مخلص مسلمان تھے۔ آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تینوں خلفاء کے آمر دواور خیر خواہ تھے ان تمام یا توں کے باوجود معاویہ رضی اللہ عنہ بہر حال اُصداور خند ق کے معرکوں میں مشرکین کے قائد ابوسفیان کے جئے تھے وہ ہندہ کے لاکے تھے جس کی حمزہ کے دشنی کا یہ عالم تھا کہ قل کے بعد ان کی لاش تلاش کر کے ان کا بیٹ چاک کر کے ان کا کیجہ چہائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معزز چچا کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معزز چچا کے فی میں تقریبا بے ضبط کر د ہے۔ مسلمان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے جسے آخر میں اسلام لانے والوں کو امان کے بارے میں فرایا تھا جہ کہ کا کہ جا کہ جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے یا فرایا تھا '' جاؤتم سب کے سب آزادہ وائم ہے کوئی باز پرس نہیں۔''

المحسين مصنفه على جلال صيعي ص الأعطيو به قابر و) مترجم

اور بے اطمینانی ہے د کیے کر بڑھتی جا رہی تھی کہ قاتل باغی ابھی مدینے ہی میں ہیں اور قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔اییامعلوم ہوتا ہے جیسے جدید خلیفہ اور اس کی بیعت کرنے والے مہاجر اور انصار باغیوں کے ہاتھوں میں قیدی ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب معلوم کرنا چاہا کہ خلیفہ وقت پرشورش کے سب کیا گز ری اور کس طرح گز ری تو وہ اس کی تحقیقات کرنے پر قدرت نہ پاسکے۔علاوہ ازیں مدینہ کے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنروں کوخوب جانتے تھے۔ان کا اندازہ تھا کہ سبنہیں تو بعض گورنراس نئ خلافت ہے اپنی نا گواری کا اظہار کر کے خلیفہ سے جھڑا کریں گئے خاص طور پر ان کو معادیہ بن ابی سفیان رضی الله عند سے ڈرتھا کہ ان کومعلوم تھا کہ مقنول خلیفہ سے معاویہ کی رشتہ داری ہے۔ ان کواس بات کا بھی علم تھا کہ شامی معاویہ کے فر ما نبر دار ہیں ۔ کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللّه عنہ کے زیانے سے ان کے حاکم ہیں' مدینہ والے جانتے تھے کہ بنی امیہ میں معاویہ رضی الله عنه کی یوزیش کتنی او نچی ہے اور بیا کہ بنی أمیداور بنی ہاشم میں ظہور اسلام ہے بھی پہلے کی قدیم عداوت ہے۔ نبی اوران کے صحابہؓ جب اپنانیادین لے کرمدینہ کی طرف نکلے۔ تو قریش کی قیادت ابوسفیان نے کی جب بدر کے معرے میں قریشی سرداروں کا خاتمہ ہو چکا تھا تو اُحد کے معرکے میں قریش کے ساتھ ابوسفیان ہی آئے اور بدر کے مشترک مقتولوں کا بدله لیا۔ ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے جومعاویہ کی ماں ہے دحشی کواس خوشی میں آزاد کر دیا کہ اس نے حمز ہ رضی التدعنہ کو آل کر دیا۔ ہندہ حمز ہ رضی اللہ عنہ کے آل کے بعد میدان معرکہ میں جاتی ہے پڑی ہوئی لاشوں میں حمزہ رضی القد عنہ کو تلاش کرتی ہے جب ان کی لاش یا جاتی ہے تو پیٹ جا ک کر کے ان کا کلیجہ نکالتی ہے اور اس کو چباتی ہے۔ خندق کے معر کے میں ابو سفیان بی قریش کے قائد تھے۔انہوں نے بی عربوں کو نبی اور صحابہ کی مخالفت میں ایکا کیا' يبود يوں كواس طرح اكسايا كدانہوں نے وہ معاہدہ توڑ ديا جوني اور صحابة كے ساتھ كيا تھا' بیابوسفیان ہی تھے جوقریش کونی کے مدمقابل بنائے رکھنے کی تدبیریں اور آنخضرت صلی الله عليه وسلم كے خلاف مكارياں اور حيال بازياں كرتے رہے يہاں تك كه فتح كمه كے دن آ لِ الكِيْسِيْ غلام كانام جمل من وعده كيا كيا تما كه الرُّمَة ﴿ وَأَقْلَ كرو عِكَالُوٓ ٱ زادكرو يا جائ كار

اس لئے چھیر دیا کہ نبوت اور خلافت قریش کے اس خاندان میں جمع کرناامن وعافیت کے خلاف ہے اور نامنا سب بھی' لوگ ایسا خیال کرتے تھے کہ اللہ نے بنی ہاشم کو نبوت سے نواز كربهت كجه خيرو بركت كاما لك بناديا ب-اب ان كواى ففل وكرم برقنا عت كرني جائے \_ اس کے معنی میہ بیں کہ لوگوں کو صرف یہی خطرہ نہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنداور امیر معا و پیرضی الله عنه میں جھکڑا ہوگا بلکہ وہ ڈرتے تھے کہ ایک طرف تو علی رمنی اللہ عنہ اور بنی ہاشم کے تعلقات میں خرابی بیدا ہوگی و وسری طرف کل خاندان قریش باہم وست وگریان ہوگا۔ان حالات میں وہ اینے سامنے ایک الی زندگی دیکھ رہے تھے جس کی مجمع وشام میں نہ امن ء عافیت تھی ندفراخی اورخوش حالیٰ البتہ خوف تھا اور بے چینی' ان کوخطرہ تھا کہ کہیں یہ زندگی آ مے چل کر انہیں مصیبت کے کسی بدے ولدل بیں نہ پھنسادے۔وہ جب غور کرتے انہیں نظر آتا کہ بڑے بڑے مہاجراور انصار صحابی کی ایک جماعت معاملات ہے دور رہنا پند کرتی ہے اور لوگوں کا ساتھ ویتانہیں بیا ہتی' چنا نچہ وہ حضرت عثان رمنی اللہ عنہ کے معاملات ہے الگ رہی ۔حضرت علی رمنی الله عند کی بیعث میں حصہ نہیں لیا اور انتظار میں ونت گر ارتی رہی۔اس جماعت میں امچھی خاصی تعدادا پیے افراد کی تھی جونو بی ادر نیکی میں انتخاب تصاوراس قابل كدسب سے زیادہ ان كا احترام كیا جائے جیسے سعد بن الى وقاص رضی الله عندالله کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلانے والے فارس کے فاتح ' نمی جن لوگوں ے خوش ہو کر و نیا ہے گئے ان میں کے ایک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مقرر کردہ مجلس شوریٰ کے رکن اور جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنها وہ مرد نیک جومسلما نوں میں اختلاف خیال کے باوجوداینے دینی نفقد کی وجہ سے مقبول بین محاس کے دلدادہ ورص وطمع سے دور اورمسلمانوں کے بلارورعایت خیرخواہ۔

پھرلوگوں نے ویکھا حضرت طلحہ رضی اللہ عنداور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رضا اور رغبت کے ساتھ بیعت نہیں کی ہے ال تمام باتوں کو دیکھ کراو دیجان کراوران کا انداز ہ لگا کر کیوں نہلوگ سراسیمہ اورخوفز دہ نہوں۔

تاہم نے خلیفدالی قابلیت کے مالک تھے کہ لوگوں کا دل اطمینان ادرامیدوں ہے بمر دیا'وہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچازاد بھائی تھے۔حضرت أم اسومنین خدیج ہے بعد

ب سے پہلے اسلام لاتے والے مردول میں سب سے پہلے رسول الله صلى الله عليه وسلم لے ساتھ منماز پردھنے والے۔اسلام کی دعوت اور اعلان کے پہلے نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم اتربیت میں رہے والے اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے احساس فر مایا کدا ہو طالب رکی کے دن تھی میں گزار رہے ہیں۔ آپ نے کوشش کی کہ بیوں کا بوجھ اٹھانے میں مرے چیا ابوطالب کی مدد کریں چنانچے صرف علی ابوطالب کے پاس رہ مجے اور وہ سے ج بھی تھے۔ باتی دوسر سالا کے اور بھائیول کی پرورش میں طلے گئے۔ آ مخضرت صلی نه عليه وسلم نے حضرت على رضي الله عنه كو اچي كفالت ميں لے ليا اور ان كى تربيت و وا خت فر مانے لگے۔ جب اللہ نے آپ کونبوت کے لئے پیندفر مایا تو حضرت علی رضی اللہ دا ب ک تربیت میں تھاورا بھی وس سال سے چھوبی بڑے تھے۔ اس ہم میہ کھتے ہیں لد حضرت على رضى الله عنه اسلام كے ساتھ ساتھ بلے اور بڑے ہوئے۔ نبى كريم صلى الله روسلم کوآپ سے بے حدمجت تھی' ووآپ کوغیر معمولی در ہے بیل مقدم رکھتے تھے۔ ججرت ا موقعہ برآ ب کولوگوں کی امانتی سروکیں دورآ ب نے ان کو مالکوں تک پہنیا دیا۔ پھر (یش نے جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کولل کر دینے کی سازش کی تھی آپ کو ہے بستر پرسونے کا حکم دیا اور آپ سوئے اس کے بعد آپ نے بھرت کی اور مدینہ میں نی ر میصلی الله علیه وسلم سے جالے اس کے بعد موا خات کی تقریب میں رسول خدانے اسے ما ته حصرت على رضى الله عنه كا بها كي جاره قائم كيا ، پهرا بني لژكي حضرت فاطمه رمني الله عنها سے بیاہ دیا' بعد بیں تمام غزوات میں حضرت علی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ رہے' مخت معرکوں میں عکم آپ ہی کے ہاتھوں میں رہا تیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کل جن جنڈ اا ہے محض کے ہاتھ میں دوں گا جواللہ اوراس کے رسول ہے مجت کی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی اس سے مجت ہے۔ دوسرے دن جب میج ہوئی تو منذا حضرت على رضى الله عند كے ہاتھ ميں ديا۔ مدينه پر اپنا جائشين بناكر جب آتخضرت ملی اللہ علیہ دسلم غز و و تبوک جانے لگے تو فر مایا جتم میرے لئے موی کے ہارون ہو لیکن میہ كرير \_ بعد كوئى ني فهن بوكا - جية الوداع جات موع ملانون كو خطاب كرك آپ نے فریایا: جس کا بیں سر ۔ار ہوں علی بھی اس کے سر دار ہیں ۔اے خدا جو علی کو ۔وست رکے ،

اس کوق بھی دوست رکھاور جواس ہے دشنی کرے تو بھی اس سے دشتی کر۔

فر مایا کرتے تھے کہ ہم میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کی طاقت حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے میں خطیفہ نہیں بنایا اور بنایا تو حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو مرت علی رضی اللہ عنہ ہے اللہ عنہ عنہ ہے اللہ عن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب کسی معالمے کے فیصلے میں پیچیدگی کا سامنا ہوتا تو اس کے بور جب دنیا مجر کئی معاملات میں انتشار ہو گیا اور اقتذار کی رشی حضرت ملی رضی اللہ عند کے سامنے پیش کرتے ، حضرت عمر رضی اللہ عند نے جب شوری کی میں ہوگئ ، بعضوں نے بعض کے ساتھ بد گمانی کی حد کر دی ، بعضوں نے بعض کے خلاف بدایت کر بھی اس وقت ہیے بھی فر ہایا تھا کداس چینیل پیروالے کومسلمان اگر اپناولی بنالیس تو در دروائیوں کی انتہا کر دی تتب جا کرکہیں ایک انجھی خاصی تعداد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو بے راہ نبیں ہونے دے گا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محامد اور محاسن بہت زیادہ میں محالتجا کی اور آپ کی بیعت کی۔ کچھلوگ ضرور آپ سے دور رہے لیکن ان کا مقصد آپ کی نبی کریم صلی القد ملیہ وسلم کے سی با پے اختلاف کے باوجودان کے محاس کا اعتراف کر من میں رکاوٹ پیدا کرنا نہ تھا کال ایک جماعت نے آپ کی بیعت ہے اٹکار کیا وہ آپ کو میں۔ تابعی بزرگ ان اوصاف کے قائل ہیں اہل سنت کا ان فضائل پریقین ہے جس طر ہے گئی اور نہ اسے آپ کی اطاعت منظور تھی' اب بنے خلیفہ اور اس کے ساتھیوں نے جو شیعول کا یقین ہے۔

ان كے طرز مل كي تفصيل پيش كريں كے تو آپ ديكھيں كے كد حضرت على رضى الله عند مذكور من الله اس كواپنا ہا تھ نظر نہ آ ہے۔ بالا فضائل اورمحاس بلکہاں ہے بھی زیادہ کے اٹل تھے اور بلاشبہ آپ میں سب ہے زیاد 📉 ہوی ہزی مشکلات کے ان پہاڑوں اور فتنہ وفساد کی ان بےرخم تاریکیوں کے درمیان بیصلاحیت بھی کیمسلم نوں میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی روش اختیار کریں اوران کوای <mark>کی ایک بالکل مطمئن آ دمی کی طرح حضرت ملی ر</mark>ضی اللہ عنہ ایسی ایمان کی صدافت' راہ پر لے جائیں ادراگر حالات سازگار ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو بھلائی کسی تچی محبت حق کی بقا کا جذبہ ادر سیدھی راہ پر ثابت قدمی کی تڑپ بہتمام جمکال پاتے کامیا بی اور سعاوت کی اس منزل پر پہنچا دیتے جہاں ان کوحضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچا ہے ۔۔اسلام کےمعالطے میں انہوں نے نہ سرموانح اف کیااور نہ ذراہمی رورعایت کی۔ جدھر

> نے بالکل ٹھیک اندازہ کیا تھا جس میں کوئی غلطی نہ تھی کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عند کوخلافت 🚾 بھراللہ راضی رہے اور ول مطمئن ۔ دے دی جاتی تو وہ لوگوں کوسیدھی راہ ہے جھٹلے نہ دیتے ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ویکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عندان ہے بہت زیادہ مشابہ ہیں' وہ بھی حق کے بارے میں گئی ہے پیش آتے ہیں جن کے سامنے گرون جھکا دیتے ہیں جن کا اٹکار کرنے والوں یاحق کے معاملہ میں سٹنگی برینے والوں کے لئے بڑے بخت ہیں۔لیکن قوم نے ابن خطاب **کی وفات کے بعد** جب دنیا قدمول برگر ربی تھی' جب سرگر میوں میں قوت تھی' جب اقدام متیجہ خیز تھا' جب معقولیت

حضرت عمرضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه کے علم اور تفقه ہے خوب واقف تھے؛ رز ہانت کارفر مائٹی اور معاملات مسلمانوں کی منشا کے مطابق چل رہے تھے حضرت علی رضی راشائی تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ غیر معمولی حالات اور معاملات سے دو حار ہیں وہ ایک آ گے چل کر جب ہم حضرت علی رمنی اللہ عنہ کی سیرت اور مشکلات اور مصائب میں مستبہ فننے کے گھیرے میں جیں جس کی تاریکی بینا کی کا خاتمہ کر چکی ہے' آ ومی اس میں اپنا

ر کھا اُ دھرچل پڑے بھرکسی طر ف نہیں جھکے نہ کسی کا انتظار کیا' انجام کی جھی پر واہ نہ کی' اس حضرت عمر صنی الله عنه خدا کی ان پر رحمت ہوئیزی کچی فراست کے مالک تھے۔انہوں ابیت نه دی که کا میاب ہوں گی یا ناکام زندگی مطی کی یا موت بال ابھیت کھی تو اس کی کہ

# خلافت اور بنی ہاشم

آ تخضرت صلی الله ملیه وسکم کی وفات کے بعد حضرت ملی رضی الله عنه اور ان کے پنجا ت مباس رضي الله عنده ونول كالقطة أظر بيتنا كهمنصب خوامنت سه ف بن بالهم كاحق ك ى اور خاندان مين منتقل دونا حياب او رنه كن غير باتنى وخدينه بنانا حياب اورا مراحظت

عباس رضی الله عنداسلام لانے میں مجھٹر نہ گئے ہوتے تو سجتیج کی جانشینی کے لئے یقیینا خودا ذات کو پیش کر دیتے اورمسلمانوں پر حکومت کی وراثت حاصل کر لیتے ۔لیکن انہوں معالمه پرغور کیا اور سمجھا کہ حفرت علی رضی الله عنداس اقتدار کے دارث بننے کے ان ہے زیادہ حق دار ہیں۔اس لئے اسلام لانے میں انہوں نے پہل کی ہے۔وہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم كے يرورش كرده بيں - و وغز وات كى مصيبتوں ميں يورى طرح ثابت قدم رہے اوراس لئے رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کو بھائی کہا کرتے تھے جس پرایک دن اُم ایس نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح کرتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی بھی کہتے ہیں اور انہیں ے اپنی لاکی بھی بیاہ دی ہے۔ مزید برآ ن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنہ کے لئے فر مایا ہے کہ وہ میرے لئے مویٰ کے ہارون ہیں اور بیا کہ جس کا ہیں سروا، ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے سر دار ہیں۔

انہیں تمام ہاتوں کے پیش نظرعہاس رضی اللہ عنہ و فات نبوی کے بعد حضرت علی رضی الله عنه کے یاس آئے اور کہنے لگے ہاتھ برد حاہیے میں آپ کی بیعت کروں گا۔لیکن حضرت علی رضی الله عند نے فتنے کا خطرہ محسول کر کے اس سے انکار کردیا' اس واقعہ کا تذکرہ بہت دنوں بعد حضرت عباس رضی الله عند نے حضرت علی رضی الله عند سے کیا۔ قریش کے ایک اور آ دمی نے جایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لئے اس کی بیخوا ہش اس لئے نہیں تھی کہ حضرت علی رمنی انڈ عنہ ہے محبت تھی اور آ پ ہے خوش یا وہ نبی کریم صلی انڈ علیہ دسلم ے آپ کے خاص تعلق کا اعتراف کرنا جا ہتا تھا بلکداس کا بدارادہ عبدالمناف کی خاندا لی عصبیت کی بنا پر تھا' یہ آ دمی ابوسفیان ہے۔اسلام ہے مقابلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنگ کے دوران میں یمی آ دمی قریش کا سردارتھا' اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا لظَكر مكه برحیعا گیا ہے تو مجور اسلام قبول کرلیا' حضرت عباس رضی الله عنداس کو نبی کریم ملی الشعليه وسلم كي خدمت يل لا ي جهال لا إلله إلا الله كهدديد ين من اس كو يحور وفيس موا اس لئے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہ ہونے کے اعتراف کر لینے میں اس کے نز دیک کوئی مضائع کی بات ناتھی لیکن جب اس ہے بیشہادت طلب کی گئی کرمحراللہ کے رسول میں تو اس نے کہا کہاس یار ہے میں میرا دل صاف نہیں ہےاورا گرحفزت عیاس رضی اللہ عتہاس

کو آبادہ نہ کرتے اور قتل کی دھمکی نہ دیتے تو وہ ہر گز رسالت کا اقرار نہ کرتا' بہر حال وہ سلمان ہوا اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے قریش میں اس کے وقار کی رعایت رکھ کر جب ا الله می فوج مکه میں فاتحانہ واخل ہو رہی تھی اس کے گھر کو بھی امن کی جگہ قرار دی۔ پس معزے ابوسفیان ان امان یا فتہ لوگوں میں ہے ایک ہیں جن کواللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فاتحانہ دا خلے کے موقع پر معاف کر دیا تھا' ان واقعات کے پیش نظراس کو اع خلیقة السلمین مونے كاتو خيال بحي نہيں آسكا تھا۔البتاس نے ديكھاكه ني كريم صلى الله عليه وسلم اس كے باپ عبد مناف كي اولا و ميں سے ہيں اور پير كه حضرت على رضي الله عنه اس افتد ارکی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔لیکن خلافت قبیلہ تیم کے ایک آ دی حفرت ابو بكررضي الله عندكودي جاربي إورا ندازه ب كداس كے بعد بير منصب فبيله عدى کے ایک مخص عمر رمنی اللہ عند تک پہنچے گا تو اس نے باپ کی قریبی اولا دکو بچا کے بیٹو ل پر ترجیح دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا ہاتھ بوصائے میں آب کی بیعت کرول گا کیے ن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرح اس کی بات ما نے ے بھی اٹکار کردیا'اگر آ ہے ان دونوں بوڑھوں کی بات مان کیتے تو مسلمانوں میں خواہ مخواہ کا فتنہ پیدا کرویتے ' مجراس فتنے کا مقابلہ کرنے اوراس پر غلبہ پانے کی ہات تو در کناراس کی مرداشت بى بى سے باہر موتى -

اس لئے کہ آپ چانے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیعت کے سعاطے میں انصار میں اختلاف تھا'اب اگر قریش میں بھی پھوٹ پڑ جاتی تو انجام کیا ہوتا۔ ای طرح آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بحر رضی اللہ عند کی خلافت کے ابتدائی دور میں پچھ اب دین سے چرنے گئے تھے۔ اب اگر قریش اور انصار ایک دوسرے کے مقابل ہو جاتے تو صورت حال كا نقشه كيا موتا؟

یں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوسفیان ہے اپنی بیت کا انکار کرنے میں بالکل حق بجانب تھے ان کا طرز عمل سرایا خیر تھا وہ الله اور اسلام کے بوری طرح مخلص تھے۔اپنی ذات کوخلافت کے لئے پیش نہیں کیا اور نہ اس سلسلے میں عفرت ابو بکررشی اللہ عنہ ہے جھڑا کیا۔ بلکہ لوگوں کی طرح ان کی بیعت کر لی۔طبیعت کو

تقاضے کے خلاف دبایا اورمسلمانوں کی خاطر اپنی طبیعت کواس بات پر راضی کر لیا کہ اپنے حق ہے چٹم پوشی کرلیں۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اغدازہ تھا کہ حضرت ابو بكر رضى الله عند كے بعد خلافت انہيں كو ملے گی اورمسلمان اس بوڑھے كوخليفہ بنا دينے ہيں معذور تھے جس کوانی بیاری کے دنول میں آنخضرت صلی الله علیه دسلم نے حکم دیا کہ وہ نماز میں توگوں کی امامت کرے۔ تا ہم حفزت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے میں تیزی نہیں دکھائی' بلکہ یکھ دیرلگائی۔ شاید وہ حفرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خفاتھ 'جس طرح فاطمہ خدا کی ان پر رحمت ہوحفزت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خفاتھیں' اس لئے کہ جب انہوں نے اپنے با یہ کی میراث ان سے طلب کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اٹکار کرتے ہوئے حضرت کی حدیث سنائی "جم انبیاء کی کو دارث نبیس بناتے جاراتر کدسب کاسب صدقہ ہے"۔ لیکن بہر حال حضرت علی رضی اللہ عند آئے اور بیعت کرتے ہوئے اپنی تا خیر کا بیعذر پیش کیا كه ميں نے اراد و كرلياتھا كة آن جمع كر لينے كے بعد عى كھر سے نكلوں كا۔ حضرت ابو بكر رضى الله عند أ آب كايه عذر قبول كرليا ـ حصرت ابوبكر رضى الله عنه بوڑ ھے ہو چكے تھے ان كى عمر ساٹھ سے او پر ہو چكى تھى اور

حضرت على رضى القد عندا بھى جوان تھے تميں سال سے كھنزيادہ كى مرتقى سوچے تھے كدان کے اور مسلمانوں کے مستقبل کا میدان بہت وسیع ہے بہت جلدان کوان کاحق مل جائے گا۔ جب التداس بوڑ ھے کواینے جوار رحت میں بلا لے گا جس کو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ك ايك كام ك في آك كياته ' پرملانوں نے دنيا كے كاموں كے لئے بھى اى كوآ كے کر دیا ۔لیکن حضرت صدیق ا کبررضی اللہ عنہ نے خلافت کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نا مز د کیا اورمسلمانوں نے بالا تفاق اس نا مز دگی کومنظور کیا'ایک نے بھی مخالفت نہیں گی ۔ بیہ و مکھ کر حضرت ملی رضی اللہ عند نے محسوس کر لیا کہ ان کے اور قریشی مباہرین کے درمیان ا یک کھلا ہوااختلاف ہے وہ خلافت کو اپناحق خیال کرتے میں اور مباجراس کے لئے اس کا حق تعلیم نہیں کرتے۔ مہاجران کواپنے ہی جیب ایک آ دمی خیال کرتے ہیں' جو پابندی اورون کے لئے ضروری معدودان کے لئے بھی ب-اب رے افسارتو انہول نے خلافت ے مایوں ہوکرا بے آپ کوقریش مہاجروں کے لئے رضامند بنالیا تھا'ان میں ہے جس کو

پیش کیا جاتا اس کی بیعت کر لیتے ' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتنے کو پر اسمجما' امن و عافیت کو مقدم جانا اورمسلما نول کی خیرخوای کی حضرت ابو بکر رضی الله عنه کی طرح حضرت عمر رضی الله عنه کی بھی بیعت کرلی' اورجس بات کواپناحق خیال کرتے تھے اس کا اظہار تک نہیں کیا اور مبرے کام لیتے رہے۔آپ نے خلیفداول کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عند کی بھی خیرخوا ہی کی۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کوننجر مارا گیا' اورخلافت کا منصب چھار کان شور کی کے حوالے کیا گیا معزے علی رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ قریش ان کی ہم نوائی کریں کے اور ندان کا حق تشکیم کریں کے تو ندا ہے گئے تحریک کی ندلوگوں پران کی مرمنی کے خلاف جرکر نا جاہا اور اگر کرنا بھی جا ہے تو اس کی کوئی صورت نہ تھی۔اس لئے کہ آپ کی جماعت میں کوئی جماعت ندمی اور ندآ پ کی زبردست پناہ ش جا سکتے تھ ہاں کچ تموڑ ے سے اچھے ملمان آپ کے ہم خیال تھے جود لی زبان ہے آپ کے لئے تح کیکرتے تھے کیکن وہ كمزور يخ ان كے پاس جو كچھ قوت تھى وہ اسلام كى تقى نبدوہ كوئى مادى طاقت ركھتے تھے اور نبه خائدانی عصبیت کا زور جیسے حضرت ممارین یا سررضی الله عنه اور حضرت مقدا دین اور وغیر و سیخین کی طرح معرت علی رمنی الله عنه نے معرت عثان رمنی الله عنه کی ہمی بیعت کرلی ا جانتے تھے کہ آپ کود بایا جار ہا ہے لیکن چربھی آپ نے بیعت میں پس و پیش نہیں کیا اور نہ پہلے دونوں خلفاء کی طرح حضرت عثان کے ساتھ خیرخوابی میں کوئی کی کوتا بی کی تا آ کلہ مصائب کا دورآ میا۔جس کی تصویر ہم نے اس کتاب کے پہلے حصے "عثان" میں چینی ہے۔ بدفطری بات تھی کہ حضرت عثان رضی اللہ عند کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عندا ہے متعلق غور فرماتے اور جوزیادتی آپ کے ساتھ کی گئی ہے اس پر پچھے سوچے 'لیکن پر بھی آپ نے فلافت کی طلب نہیں کی اور جب تک آپ کو مجور نہیں کر دیا گیا آپ نے بیت کے لئے اپنے کو پیش نہیں کیا۔ حضرت عثان کے بعض باغیوں نے تویہ دھمکی دی کہ اگر آ پ آ مادہ نہ ہوں گے تو آ پ کو بھی انہیں کی جگہ پہنچا دیا جائے گا' علاوہ ازیں مدینہ کے مہا جراور انصار آپ کی خدمت میں آئے اور آپ ہے درخواست کی کہ مسلمانوں کے والی بن كران كواس فتنے كى تار كى سے تكاليس \_ پھر جب آپ نے ان كى درخواست منظور كرلى تو کی صحابی کومنظور نہیں کیا جس نے جا ہا اُس کی بیعت لی اور جس نے انکار کیا اے چھوڑ دیا۔

مہربان کی طرح ان سے کہا'' میں چاہتا ہول کہ آپ دونوں حضرات کواپنے ساتھ رکھوں کہ آپ کی جدائی سے جھے وحشت ہوگ''۔

اب ان دونوں کو معلوم ہوا کہ ان کا خیال اور اندازہ غلط تھا اور یہ کہ حضرت علی رضی
اللہ عندوہ دروازہ کھولنے ولیہ لے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر خبخر سے وار کے بعد بند ہو
چکا تھا اور ان کا انجام مدینے ہیں ان ممتاز مہا جرصحابہ کا انجام ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کے ساتھ تھے۔ چنا نچہ ان کو مدینہ ہیں قیام کرنا ہوگا۔ ہمر سال وہ اپنا مقررہ وظیفہ حاصل کر
سکیس کے اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی نری روا داری اور چشم پوشی سے جو پکھال جایا کرتا
تھا 'وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کی صورت ہیں نہیں ملے گا 'پس انہوں نے نہ کوفہ ما نگانہ
بھرہ بلکہ رنجیدہ ہوکر چپ چاپ ہیٹھ رہے اور سنجیدگی اور غور کے ساتھ آپنا معاملہ ٹھیک کرنے
ہیں معمروف ہوگئے۔

## حضرت علی اورصوبوں کے گورنر

حفرت علی رضی اللہ عنہ کا فرم اور تد برانہ جواب س لینے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور کو فہ کا خیال نہیں نگلا۔ بلا ذری کا بیان عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے دل سے بھرہ اور کو فہ کا خیال نہیں نگلا۔ بلا ذری کا بیان ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برقر ارر کھئے اور عراق کے دونوں شہروں پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برقر ارر کھئے اور عراق کے دونوں شہروں پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو مقر رکر دہیئے کیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت نبیر رضی اللہ عنہ کو اور کہا بھرہ واور کوفہ دولت اور خراج کے چشے عباس رضی اللہ عنہ ای اس منا دیا گیا تو یہ مدینہ بیس مقیم خلیفہ کو تنگ کریں گے اور شام پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا منورہ تعلی رضی اللہ عنہ کے لئے مفید ہونے کے پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا منورہ قبول نہیں کیا۔

دوسرے مؤرخوں نے اس کوایک دوسری طرح بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ بن

حضرت سعد بن الى وقاص ، حضرت عبدالله بن عمر ، حضرت اسامه بن زيدرضى الله عنهم كوانسار
كى ايك جماعت كوجس كيسر دارمحمدا بن مسلمه من چهوژ ديا ـ بقول اكثر مؤرضين كي حضرت
على رضى الله عنه نے حضرت طلحه رضى الله عنه اور حضرت زبير رضى الله عنه كونيس چهوژ ا ، اس لئے
كه باغيول سے ان كي تعلق كى بنا پر فتنے كا خطرہ تفا ، ليكن ميرا خيال بيہ ہے كه ان دونوں كو
جمى بيعت پر مجبور نہيں كيا گيا بلكه بيا پئى خوشى سے حضرت على رضى الله عنه كي باس آئے اور
بيعت كى بعد ميں جب انہوں نے فليفه كاسلوك إلى تو قع كے خلاف ديكھا تو اپنا نقط نظر بدل
بيعت كى بعد ميں جب انہوں نے فليفه كاسلوك إلى تو قع كے خلاف ديكھا تو اپنا نقط نظر بدل
بيعت كى بعد ميں جب انہوں نے خليفه كاسلوك الله عنه كونان كى تخت ضرورت ہے ـ ان
بيعت كى بعد ميں جب انہوں نے خليفه كاسلوك الله عنه كونان كى تخت ضرورت ہے ـ ان
بيعن سے ايك كوفه اور دوسرا بھرہ ميں غير معمولى اثر ركھتا ہے اور انہيں دونوں شہروں نے
بيا دت ميں غير معمولى طور پر مشتر كى حصد ليا تھا اور لوگوں كا خيال تھا كہ كوفه اور بھرہ كے
لوگوں نے حضرت طلحه رضى الله عنه اور حضرت زبير رضى الله عنه كے اشتعال دلانے سے يا كم
از كم ان كى مرضى سے بعناوت ميں سرگرى دكھائى تقى ...

پس بدونوں اس تو تع میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت جلد محسوس کرلیں گے کہ
ان کو اپنی حکومت میں ان کو اپنی اپنی جماعتوں میں غیر معمونی اثر واقتد ارحاصل ہے اور بلانا اللہ
ان کو اپنی حکومت میں شریک کرلیں گے اس طرح بی خلافت علی ٹی بینی سہ طاقتی ہوگی اور
شور کی کے بیتین ارکان باہم حکومت تغییم کرلیں گے ۔ ججاز معراور شالی افریقیہ کے مفتو حداور
غیر مفتو حد علائے قے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت میں ہوں 'بھر ہ اور اس کے مضافات کا
علاقہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے تابع رہے اور کو فداور اس کے آگے کے علاستے پر حضرت
طلحہ رضی اللہ عنہ حکم ان ہوں ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ خیال
کر تے تھے کہ اگر ان کی بیسہ طاقتی خلافت مشخکم ہوگئ تو شام کا مسئلہ نہایت آسان ہوگا۔
لیکن حمزت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو ان دونوں شہروں کی گورنری دینے سے انکار کر دیا اور
عیابا کہ ان کے ساتھ حضرت عررضی اللہ عنہ جیسا سلوک کریں اور ان کو اپنے ساتھ مدینے
میں روک رکھیں جس طرح حضر عررضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے ممتاز مہا جرصحا ہے کو مدینہ میں
دوک رکھیں جس طرح حضر عررضی اللہ عنہ نے ان دونوں کے ساتھ وہ تحتی نہیں برتی جو
عزرت عررضی اللہ عنہ جہاد کی اجازت ما گئے والے صحابہ کے ساتھ کو رقتی نہیں برتی جو

رضی اللہ عند نے بھی لوگوں کی اصلاح اور فتنے کی روک تھام کے خیال سے اس کومنظور کر لیا تھا۔

سیرحال مدیندوالوں کی بیعت ہے فرصت پاکر پہلاکا مجس کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے توجہ کی وہ صوبوں کے لئے گورزوں کا تقر رتھا ' چنا نچہ آ پ نے نہایت مناسب انتخاب کیا۔ بعرہ کے لئے تو حضرت عثمان بن صغف ایک مشہوراور ممتاز انصاری کا تقر رکیا اور شام کے لئے ان کے بھائی حضرت سہل ابن صغف کوروا نہ کیا اور حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کومھر کی طرف روانہ کیا۔ اس ہم معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انصار کو خوش کرنا چا جے تنے۔ اس لئے کہ بھرہ 'کوفداور شام جسے اہم مقامات کے لئے آ پ نے انہیں میں سے تمن افراد کو پہند کیا۔

ابرہ گیا کوفہ تو بعض مؤرخوں نے روایت گی ہے کہ اس کے لئے آپ نے ممارہ بن اب من اللہ عنہ کو چنا تھا لیکن ابھی وہ راہتے ہی جس سے کہ ایک کو فی نے ان کو واپس ہو جانے کے کہا اور دھم کی دی کہ اگر واپس نہ ہوں کے تو قتل کر دے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کوفہ کے لوگ اپنے امیر حضرت ابومویٰ کے سواکسی کو پند نہیں کریں گے۔ چنا نچے بھارہ واپس آگے اور حضرت ابومویٰ نے اپنی اور کوفہ والوں کی بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قدمت بیں بھیج دی۔

حضرت علی رضی اللہ عندنے یمن کا حاکم اپنے پچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کومقرر کیا۔ جب بیدیمن پہنچاتو حضرت عنان رضی اللہ عندے گورنر یعلی بن امیہ کروانہ ہو گئے اور اپنے ساتھ سازا مال مجمی لینتے گئے۔

کمہ کی محکومت پر حصرت علی رضی اللہ عنہ نے شروع بی بی بی مخزوم کے ایک آوی فالدین عاص بن ہشام ابن مغیرہ کو مقرر کیا کیکن کمہ والوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس کی بیعت سے اٹکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان کی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کمقوب چیا کر چینک دیا جو زمزم کے حوض میں جاگرا اور کمہ سے متعلق ایک اور بات ہے جس کا ہم آگے چل کر تذکرہ کریں گے۔ معلق ایک اور بات معزے علی رضی اللہ عنہ کے گور زاید اسے صوبوں کی طرف روانہ ہو گئے تھیں بن

شعبہ نے حضرت علی رمنی اللہ عنہ کی رائے معلوم کرنے کی غرض سے ان کومشورہ دیا کہ ایک سال تک عثانی گورزوں کوجن میں حضرت معادیدرضی الله عند بھی تنے ان کے عہدوں پر باتی رکتے تا کہ لوگ آپ کے حق میں یکے ہو جا بین اور صوبوں سے وفاداری کی اطلاع بھی آ ب تک آ جائے ایک سال گزرنے کے بعد جسی تبدیلی مناسب بھے کر لیج گا۔ حفرت علی رضی الله عند نے بیم شورہ قبول کرنے سے انکار کردیا۔ اس لئے کے جال بازی آپ کوطبعًا نا پند تھی۔اس کے بعد مغیرہ دوسرے دن آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ میں نے اپنی پہلی رائے بدل دی اور اب جھے آپ گی رائے سے اتفاق ہے۔مغیرہ واپس ہو ر ہے تھے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے ان کو دیکھ لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یاس آ کران سے دریافت کیا کہ مغیرہ کیا کہ درہے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو وونوں باتیں بتاویں' ابن عباس رضی الشعنبمانے کہا کل اس نے جو مجھے کہا اس میں آپ کی خیرخوائی اور اخلاق تھا اور آج اس نے جو بات کی دوفریب اور دھوکا ہے۔اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے اصرار کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر زور ڈ الا کہ معاویدرضی الله عندکوان کی جگه کم از کم ضرور برقر ارر میس کیکن این دامن پر کروفریب کے داغ سے ڈر کر حضرت علی رضی اللہ عند نے میں منظور نہیں کیا اور شام کی حکومت حضرت ابن عباس رضی الله عنبما کودینا جا بی لیکن انہوں نے قبول کرنے سے معذرت کی۔

مؤر ضن میں جا ہے جیسا اختلاف ہولیکن اس میں شک نہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے گورزوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ برقر ارنہیں رکھ سکتے تھے۔ ایک توبہ بات ان کی راست ہازی کے خلاف تھی کہ انہوں نے بار بار حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو انہیں گورزوں کے تقرر پرٹو کا تھا' لوگوں کے ساتھ ان کے طر ذِعمل سے اپنی نا گواری کا اظہار کیا تھا' پھر یہ کیسے ہوسکتا تھا کہ کل تک تو ان کے معزول کرنے کا مطالبہ کرتے رہے اور آج ان کے برقر ارر کھنے پر رضا مند ہوجاتے ' دوسر ہے سیاست کا تقاضا بھی اس کے خلاف تھا' اس لئے کہ فندگی آگر نگ نے والے یہ باغی صرف خلیفہ کی تبدیلی نشر میں جا جتے وہ تو سیاست کا کل فقت بدل دینا جا ہے تھے وہ تو سیاست کا تقاضا بھی ال ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کو یہ لوگ شاید معانے کر دیتے جن کو کوفہ والوں نے خود بہند کیا تھا اور حضرت عثان اللہ عنہ کو یہ لوگ مثاید معانے کر دیتے جن کو کوفہ والوں نے خود بہند کیا تھا اور حضرت عثان

سعد تو آسانی ہے معربی تھے اور عام مصریوں ہے حضرت علی رمنی اللہ عنہ کے لئے بیعت لے لی' البتہ ایک جماعت مقام خربتیا میں جع ہو کر حضرت عثان رمنی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنے گئی' کیکن اس جماعت نے نہ کسی پر ہاتھ اٹھایا نہ کوئی تھم تو ڑا البتہ قصاص کا انتظار کرتی رہی۔

عثمان بن حنیف جب بھرہ پنچے تو لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی بیہودگی اور جال بازی نبیس کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حاکم عبداللہ بن عامر جو پچھ لے سکے سب لا وکر مکہ چلے آئے اور وہیں مقیم ہو گئے۔

کوفہ میں اپنا حاکم بھیجنے کی روایت ہر چند کہ میں نے پہلے پیش کر دی ہے لیکن میر اخیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے وہاں کسی کو حاکم بنا کرنہیں بھیجا بلکہ حضرت ابونموی می کو باقی رکھا'اس لئے کہ وہ کوفہ والوں کی مرضی کے مطابق تھے۔

لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ تق پر رہنے کے بعد بھکنے کے قائل نہ تنے وہ چال کرنے اور تاک میں رہنے کا کام نہیں کرتے تنے اور نہ ہا توں میں گلی لپٹی یا ڈھکی چپی رکھتے تنے۔ پھر بھی حضرت معا ویہ رضی اللہ عنہ کے معاطع میں انہوں نے کسی جلد بازی سے کام نہیں لیا ' پھر بھی حضرت معا ویہ رضی اللہ عنہ کے معاطع میں انہوں نے کسی جلد بازی سے کام نہیں لیا ' بلکہ مسود این مخز مہ کو ابنا ایک خط دے کر بھیجا 'جس میں حضرت معا ویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ بیعت کر لیں اوپر شام کے رؤساء اور معززین کوساتھ نے کر مدینہ منورہ آ جا کی شخط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ وہ اپنے علاقے کے حاکم باقی رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ خط حضرت علی رضی

اللہ عنہ نے سیراجہنی کے ہاتھ روانہ کیا تھا۔حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب بیہ خط پڑھا تو کچھ جواب نہیں دیا بلکہ انتظار میں رکھا اورخو دخفیہ تدبیریں کرنے لگھے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نامہ برجب جواب پراصرار کرتا تو اس کوخوفٹا ک جنگ کے مناظر پیش کرنے والے اشعار سناتے۔ ا

حضرت عثمان رضی الله عنہ کے حادثے کا تبسر امہینہ تھا۔ جب حضرت معاویہ رضی الله عندنے ایک ون بن عبس کے ایک آ دمی کو بلایا اور راس کواسے دستخط کا ایک طومار (پلندا) د یا جس کی سرخی تھی بمن جانب معاویہ بن ابی سفیان بنام علی ابن ابی طالب اوز اس کو ہدا ہت كردى كه جب مديند مين داخل موتواس ليخ موع كاغذكوا دنيا كرے كدلوگ سرخي يوه لیں اس کے بعد اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دینا اور اگر وہ تمہار تے آئے کے بارے میں تم ہے کچھ باتیں کریں تو تم ان ہے یوں کہنا اور یوں کہنا۔ بیعسی مدینہ پہنچا اور اس طو مارکو اتنا بلند کیا کہ لوگوں کومعلوم ہو گیا کہ وہ حضرت معا دبیرکا جواب لے جار ہا ہے' اب لوگوں کی آتش شوق تیز ہونے لگی کہ دیکھیں حضرت معاویدنے کیا لکھا ہے عالبًا بہت ے لوگ عبسی کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مکان تک پہنچے ہوں گے جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے وہ طومار آپ کودیا 'آپ نے اس کو کھولا تو اس میں صرف بسم الله الرحمٰن الرحيم لكھا ہوا پايا' اس كے سوااس ميں كچھ نہ تھا۔ تب آ پ نے عبسى سے يو جھا' كيا خبر لائے ہواس نے جان كى المان طلب كى مطرت على رضى الله عنه نے منظور كرليا اس کے بعداس نے بتایا کہ شامی حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کا یکا ارادہ کر چکے ہیں۔انہوں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا خون آلود پیر بمن عوام کے لئے لئکا دیا ہے جس کے گردو چیش لوگ جمع بیں اور زار وقطار رور ہے ہیں' پھراس نے کہا کہ شامی آپ کو حفزت

تمہارے پڑوسیوں اور لڑکوں کی ایسی تخت خوزیزی ہوگی کہ کیٹی اور سرے بال سفید ہوجا کیں گے۔ آتا اور غلام ووٹوں عاجز ہوجا کیں گے اور ہمارے سواکوئی والی اور حاکم شہوگا۔

# حضرت على كي مخالفين

آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عند کا حادثہ فج کے دنوں میں ہوا' اس وقت دینے بہت ہوگ ج سے فارغ ہوکروالی مورے تھے ان کووا قعد کی اطلاع مدینے کے رائے ہی یں مل کی ان میں کچھ تواہے تھے جو یہ من کر مدینہ پہنچے اور حضرت علی کی بیعت کر ل ادر پھھا سے تع جو خربات بی النے پاؤں مکدوالی آ گئاس لئے کہ فتندوفساد سے دور رہنا جا ہے تھے یا یہ کہ ان واقعات کا ان پر بہت برااثر پڑااور ان کے دلوں پس منے خلیفہ کے خلاف غصے اور مخالفت کے جذبات پنہال تنے خود مدینہ کے بعض لوگ جو چھرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے موقع پر حاضر تھے بیعت کر لینے یا بیعت سے اٹکار کردینے کے بعد مدین چموز رہے تھاں لئے کہان کوحفرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف تھا اس لئے کہوہ کم پی گوشدشین ہو جانا جا ہے تھے کیونکہ مکہ مکرمہامن و عافیت کا حرم ہے جہاں خون خرابہ نہیں ہوسکتا' جہاں بہنج جانے والے کوڈرایا دھمکایانہیں جاسکتا۔ چنا نچہ معزت عبداللہ ابن عمر رضی الله عنها اپنی جان اور اپنادین فتوں سے بچانے کمہ کے لئے لکل پڑے۔حضرت علی رشی الله عندان کووالی بلانے کے لئے سوار دوڑانے کا ارادہ کرر ہے تھے کہ آپ کی صاحبزادی أم كلثوم جوحفرت عمر رمنى الله عنه كى زوجه محتر مدتحين آسمني اور حفرت على رمنى الله عنه كويقين ولا یا کہ وہ شورش اور مخالفت پیدا کرنے کی غرض سے نہیں جارہے ہیں معزت طلحہ رمنی اللہ عنه اور حضرت زبیر رضی الله عند نے بھی کے کا زخ کیا اور جانے کا مقصد عمر ہ کرنا بتایا 'یا اطمینان ولایا کدوہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور شامیوں کی طرف سے جنگ میں حصہ بیس لیں گے۔ پھر حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے گور زوں میں سے جس کو بھی موقع مل سکا وہ مکمہ آ كيا عبدالله بن عامراً ئے العلى بن امياً ئے اى طرح بن اميہ كے بہت سے آ دى آ ئے " الیس میں ہے مروان ابن الحکم اور سعید بن العاص بیں۔ از واج مطہرات میں ہے مکہ میں حقرت هفصه بنت عمر معفرت ام سلمه اور معفرت عائشه بنت ابو بكر رضى الله عنهن موجود محين حعرت عائشهر منى الله عنها فج مے فراغت یا کریدیندرواند ہوچکی تھیں ٔ راہ میں حضرت عثمان

عثان رضی اللہ عنہ کے خون کا ملزم قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے خون کے سواہمیں کوئی بات منظور نہیں اللہ عنہ کے خلاف مشتعل جمع سے بدی مشتعل جمع سے بدی مشتعل جمع سے بدی مشتعل جمع سے بدی مشتعل جمع میں اللہ عنہ ہے مشتعل جمع میں مشتعل جمع سے بدی مشتعل کے بعد چھٹارایا سکا۔

اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے بڑے بڑے او گول کو بلایا 'جن شی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور سب کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جواب لینی اعلان جنگ رکھا اور کہا بھلائی ای میں ہے کہ فتنہ بڑھے سے پہلے بی ختم کر دیا جائے اور قبل اس کے کہ شامی ان پر حملہ آ ور ہوں شامیوں پر حملہ کر دیا جائے ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آئیلی بخش جواب بنیں ملا اور لڑائی کے لئے جس جوش وخروش کی ضرورت تھی اس کا مظاہر ہو تہیں کیا گیا۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ان کا مظاہر ہو تہیں کیا گیا۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ان کے ماج ان کی اجازت حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے آ ب سے مکہ جانے کی اجازت وابی جس میں درخواست کی ہی ترمی نہیں بلکہ مطالبہ اور اصرار کی کی شدت تھی اور عدم منظور کی کی حالت میں خلاف ورزی کی وحم کی بھی 'حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جہاں تک ہو سکے گی کی واب کے گی کوشش کی جائے گی۔

بہت سے مؤرخوں کا بیان ہے کہ حضر ت طورضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرض کے عمرہ کی غرض سے مکہ جانے کی اجازت چاہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوان کی اس غرض پر شبہ تھا'اس لئے ان دونوں نے آپ کو یقین دلایا کہ ان کا مقصد صرف عمرہ ہے' بات جو بھی رہی ہو' بید دنوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرضی سے یا خلا ف مرضی بہر حال مکہ روانہ ہوگئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شامیوں سے جنگ کی تیاری کرنے گئے کہ ان کے اقد ام سے پہلے خود عملہ کردیں۔

آبھی آپ لڑائیوں کی تیار یوں میں سے کہ مکہ سے بے چین کر دینے والی خبریں آئیں جن سے آپ کی رائے میں تبدیلی ہیدا ہوگئی اور آپ نے اپنا منصوبہ اور منزل بدل دی۔ ومنين كما تم به آيت الأوت بيس كر على تعيل:

"موت كالخيّ قريب آئيّ بيك وهد جس الإركا قاء" از داج مطبرات میں حضرت عثمان رضی الله عند کی سب سے زیادہ مخالف حضرت اكشەرضى الله عنها تقيس اتنى مخالف كە جب حضرت عثان رضى الله عندمنبر بر كمزے عبدالله المن معود رضى الله عند كے خلاف مدے زيادہ بر حكر بول رہے تھے تو يردے كى آ ڑ سے چلانے میں بھی کوئی مضا نقہ نہیں سمجھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عند کے بہت سے کا موں پر اوران کے گورزون کے طرز عمل پرمعرض ہونے ہے بھی ندری تھیں کیاں تک کہ بہت ے لوگ یہ خیال کرنے گئے کہ بخاوت پر آمادہ کرنے والوں میں ایک آپ مجی ہیں۔ مرے خیال میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خفکی کے دوسب اور ہیں ایک تو وہ جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اختیار پچھے دخل نہ تھا' آپ کی شادی لی کریم صلی الله علیه وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمه رضی الله عنها سے ہوئی تھی جن سے سن اور حسین پیرا ہوئے اور اس طرح نی کی آنے والی سل کے آپ باپ بے اور حضرت ما تشرضی الله عنها كورسول الله صلى الله عليه وسلم عي كوكى اولا دنيس بهوكى حالا تكه حعزت ام الوسنين مارية قبطيه رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زند كى كة خرى دنو سيس ابراہیم کی ماں بن عیں۔ پس میلا ولدی کاعم آپ کوایک حد تک ستاتا تھا' خصوصاً ایسی مالت میں جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت

وصرا سبب یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عند کی وفات کے بعد اسا فیڈھمید سے نکاح کرلیا تھا یہ اساء محمہ بن ابو بکر کی مال ہیں۔اس کے بعد محمد بن ابو بکر رضی اللہ عند کی پرورش حضرت علی رضی اللہ عند سے ذریر تربیت ہوئی انہیں با توں کی وجہ سے حضرت عا دشہ رضی اللہ عند سے عاراض تھیں۔

یس جب ان کومعلوم ہوا کہ مدینہ والول نے حضرت علی رضی اللہ عند کی بیعت کر لی ہے

رضی اللہ عنہ کے مثل کی خبر ملی اور بتایا حمیا کہ لوگوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی یہ ن کروہ بہت خوش ہوئیں' اس لئے کہ ان کی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی قبیلہ تیم کے تے کیکن پھران کی ملاقات ایک ایے آ دمی ہے ہوئی جس نے ان کو حقیقت حال ہے باخر کردیا اور بتایا که مدینه میں حضرت علی رضی الله عند کی بیعت کی جا چکی ہے' بیس کر حضرت عا ئشہر منی اللہ عنہا کو بڑی کوفت ہوئی اور کہا کہ علی رمنی اللہ عنہ کو خلیفہ و کیھنے ہے بہلے اچھا ہوتا ہے کہ آسان زمین پر گریزتا' پھرساتھ والوں سے کیا جھے واپس لے چلوچنا نچے کہ واپس آ حميس به اوگوں ميں بيہ بات عام ہو چکي تھي كەحفرت عا ئشەرمنى الله عنها حضرت على رمنى الله عند سے خوش نہیں ہیں' بلکدا کک والی بات کے بعد تو لوگوں کومعلوم ہو گیا کہ وہ حضرت علی رضی الله عند سے سخت ناراض ہیں۔ جب آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کوتسلی ویتے ہوئے حضرت على رمنى الشاعنه نے حضرت عا نشەرمنى الشاعنها كوطلاق دے دينے كا اشار ه كيا اور کہد یا کہاور بہت ی عورتیں ہیں۔ بیوا قعداس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے جس میں اللہ نے حضرت عا کشدر منی اللہ عنہا کی براہ ت کی ہے۔ پس حضرت عا کشدر منی اللہ عنہا حضرت علی رضی الله عند کی بیر بات ول سے بھلا نہ عین اُس زمانے میں مسلمانوں کی تاریخ جن زبردست اورمؤثر ترین مخصیتوں سے روشناس ہوسکی ان میں ایک شخصیت حضرت عا تشرصنی الله عنها کی بھی ہے وہ اپنے والد ماجد کی طرح صرف زم دل نہ تھیں بلکہ ان جس فاروق اعظم رضى الله عنه كى طرح شدت بهي تقي ؛ مجروه اس درا ثت كى بهي خاص حصه دارتھيں جو جاہلیت کے دور نے عربوں کو دیا تھا۔ چنانچہ وہ بہت زیادہ اشعاریا در کھتی تھیں اور برحل پیش کیا کرتی تھیں ۔اینے والد کو حالت نزع میں و کچھ کرآ پ نے جب شاعر کا پیشعر پڑھا۔ا

لعمرک ما یغنی والثراء عن الفتی اذ حشر سهت یوما وضاق بها المصلو "ذرندگی کی فتم فزیم کی حالت پس دولت انسان کو درا بھی قا کدہ نہیں پہنچا کے "

توبيان كر خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناكواري كا اظهار كيا اور فرمايا: "ام

ا يشعرك في عام طال كاب (مرجم)

تو غفیناک ہوکر مکہ والی آئیں اور محن خانہ میں فروکش ہوکر پردہ ڈال لیا اوگ آپ کے
پاس جمع ہونے بلگے جن ہے آپ پروے کے اندر سے باتیں کرتیں۔ حضرت عثان رضی اللہ
عنہ کے خون پر ناراض ہوکر فر ماتیں۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی ذبان اور کو ڈے نے ہم کو
برہم کر دیا اور ہم نے ان پرعماب کیا جس پروہ نادم ہوئے اور معذرت چاہی مسلمانوں
نے ان کا عذر قبول کر لیا اب اس کے بعد و بہا تیوں اور شورش پہندوں نے ان کے خلاف
بغاوت کی اور دھلے ہوئے کی ٹروں کی طرح ان کو نچوڑ ایہاں تک کہ مار ڈالا اور اس طرح
ایک جرام خون کو طال جانا 'وہ بھی جج کے مہینے میں اور مدینہ جیسے مقام میں جس کی حرمت کا

لوگ آپ کی میہ باتیں سنتے تھے اور متاثر ہوتے تھے اور کیوں ندمتاثر ہوتے آپ ام المؤمنین تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی جن کی آغوش میں آپ کی وفات ہوئی' ایسے باپ کی بیٹی جو ہجرت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بار غارتے' جن کے بارے میں قرآن میں آبیتیں اتریں جن کومسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مائے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہا تیں من من کر کمہ بھاوت کے جذبات سے بھڑک اٹھا
تھا۔ ایسی حالت بیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ فر مان پہنچا جس بیس خالد بن عاص بن مغیرہ
کو کہ کا تھکم مقرر کیا گیا تھا' متیجہ یہ ہوا کہ بیعت کا اٹکار کر دیا گیا اور وہ فر مان زمزم کے حوض
بیس بھینک دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی کمہ
بینچے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین کے ساتھ مل گئے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی
طرف سے غصے بیں بھرے تھے۔ اس دن سے کمہ شامیوں کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
کی ایا مت کے مخالفوں کا مرکز بن گیا۔

## مشوره

قوم آپس میں مشورہ کرنے لگی' اس بات پر جب انفاق ہوا کہ بیفتنداسلام میں ایک

ز بردست حادثے کا باعث بنا اور خلیغہ بحالت مظلوی شہید کر دیئے گئے اب ایسا اقدام ضروری ہے جس ہے بیسوراخ بند ہواوراللہ کا دین اپنی شان کے مطابق برقمرار رہے اور اس السلماري بهلي كرى ميه وكه حفرت عثان رضى الله عنه كة قاملول سے خون كا بدله ليا جائے خواہ وہ کوئی ہو۔اس کے بعد خلافت کا معاملہ مسلمانوں کے مشورے کے حوالے کیا جائے' مسلمان الجي رضا ورغبت اور دلي اطمينان كے ساتھ اورمسلمانوں كي خيرخوا بي كوسامنے ركھ كر جس کو جا ہیں اپنا خلیفہ بتالیں اور پھراس معاملہ ٹس کوئی تحق اور زبر دستی نہ کی جائے'نہ گر دنوں پر معلق تکواروں کی دھمکی دی جائے ' پھراس بات پرغور ہوا کہ حصولِ مقصد کا طریقہ کیا ہو<sup>ا</sup> بعضول نے اپنا بیرخیال پیش کیا کہ مدینہ میں معزت علی رضی اللہ عنداوران کے ساتھیوں م ملد کر دیا جائے' کیکن بقول مؤرخین مدینه والوں کی قوت سے ڈر کر میتجویز رد کر دی گئی اور اس لئے بھی کداییا کرنا مدینہ الرسول پر حملہ اور واقعہ احزاب کو دہرانا ہے جو شاید حضرت عنان رضی الله عند کے باغیوں نے کیا تھا ' بعضول نے بیرائے دی کہ ہم کو کوف جانا جا ہے اور وہاں حضرت علی رضی الله عنداور ان کے ساتھیوں کے خلاف جگف کا عکم بلند کر ویا ع بي اليكن بدرائ بحى روكروي في اس كے كه كوف پر حضرت ابوموى اشعرى رضى الله عند کا بڑا اثر تھاا دروہ شورش پہند نہ تھے اور اس لئے بھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عِنہ کے کثر ہاغی اورجم كركام كرنے والے خالف كوفدى يس تھے كى وه طبعى طور برقوم كوروكت اور يہ ب مزتی گوارائیں کرتے کھران کی نظرا تخاب بھرہ پر پڑی اس لئے کہ اس میں قبیلہ معزے لوگ بکثر ت آباد ہے اور اس لئے کہ عبداللہ بن عامر نے ان کویفین دلایا کہ بھرہ والوں پر ال کے بڑے بڑے احمانات اور ان ہے دوئی کے تعلقات ہیں وہ اس کی سنیں مجے اور فاطرخواہ المداد بھی کریں گے مکہ کواپٹی جنلی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا خیال ان کواس لئے اللہ آیا کہ وہ امن و امان کا حرم محتر م ہے۔ جہاں خونریزی نہیں کی جاسکتی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عند کی وجہ ہے وہ شام کی طرف سے بالکل مطمئن تھے' اور اگریہ لوگ عراق اورا سکے آگے کی سرحدوں پر غالب آجا تیں تو حضرت معاوید رمنی اللہ عنداس مؤقف میں م کممری فکر ہے بھی ان کو بے نیاز کر دیں چنانچہ بیلوگ کوچ کی تیاری کرنے گئے مبدالله بن عامرادر يعلى بن أميانے ساز وسامان سے ان كى بہت كچھدد كى پھرعوام كوساتھ

على رضى الله عند كے بوے صاحبز ادے حضرت حسن رمنى الله عندنے بھر ہ جاتے ہوئے رائے میں اپنے باپ کو بالکل محیح مشورہ و یا تھا کہ جب تک فتنے کا زمانہ ہے آپ حضرت مثان رضی اللہ عنہ کے معالمہ ہے بے تعلق ہو جائیے اور مکہ چلے جائے بعض روایات میں ہے کہ اپنی زمین واقع منع میں چلے جائے لیکن حضرت علی رمنی اللہ عندا پنی موجود گی پر مُصر منے اور کہیں نہیں گئے۔اس کے بعد حفزت عثان رضی الشعنہ کا حادثہ ہوجانے برحس رضی الله عنه نے مشورہ دیا کہ اب لوگوں سے کنارہ کئی کر لیجئے ادر کہیں بطے جائے یہاں تک کہ مر یوں کی گئی ہوئی عقل واپس ہوجائے آپ تو اگر ساتھ سے کے سوراخ میں بھی ہوں گے تو لوگ وہاں سے نکال کرآپ کی بیعت کریں گے اور اس کی ضرورت نہ ہوگی کہ آپ چھ وض كرين كم بعره كے اى رائے ميں حضرت حسن رضى الله عندنے رائے وى كدعواق ند جا تیں مبادا بے یارو مددگار جان سے جا تیں کیکن مفرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی ا کے بات مجی نیس مانی میدان سے کس طرح ہوسکتا تھا کہ لوگوں کو فتنے میں جتلا دیکھیں اور امر بالمعروف اور بني عن المنكر كاجوعهد و بيان انبول في الله سے كرركھا ہے اس سے پہلوٹی کریں چنا نچیانہوں نے ظیفہ کی خیرخواجی کی بھی نرمی سے اور بھی تختی سے ان کے ماتھ بی آئے انہوں نے رعایا کے ساتھ فیرخواعی کی ان کو گناہ اور نافر مانی سے روکتے رے ظیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں ان کی امداد کرتے رہے علاوہ ازین حق وار ہوتے موے مجی آپ نے لوگوں سے اپنی خلافت کی بیعت کا مطالبنہیں کیا بلکہ خود لوگوں نے آپ کو مجبور کیا' باغیوں نے مجبور کیا کہ بغاوت کاخمیازہ بھکتنے سے پچ سکیں' مہاجراور انصار نے مجبور کیا کہ امام کے تقرر کی کوئی صورت بن پڑے اور لوگوں میں اللہ کے احکام کا اجرا

پھر بیصورت بھی قابل عمل نہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عند مدینہ میں جیٹھے اس کا انتظار کرتے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنداور شامی آ کران پر تملہ کرویں یا حضرت طلحہ رضی اللہ عنداور حضرت زبیر رضی اللہ عند عراق اور اس کے بعد کی سرحدوں کو گھیر تے ہوئے اور خراج کا مال سمیٹتے ہوئے مدید پر چڑھائی کر دیں تو پھر مقابلہ کے لئے تکلیں 'پس ضروری تھا کہ حضرت معاویہ کے انکار بیعت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عندشام سے معرکہ آرائی کے

چلنے کی دعوت دی گئی اور تقریباً عمن ہزار کی جمعیت ساتھ ہوگئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیان کاعوام پر بیاثر و کی کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہانے ام المؤمنین سے درخواست کی کہ وہ بھر ہ تک ساتھ چلیں خضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے جواب میں کہا کہتم دونوں مجھے الزائی کرنے کا تھم دیتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اوگوں کو نصیحت فرما کیں گی اور ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنے پر آمادہ کریں گی۔ تب آپ نے بلا اپس و پیش منظور کر لیا۔ حضرت علم مائٹھ چلنے پر رضا مند کر عالم اللہ عنہا نے ام المؤمنین حضرت حضصہ رضی اللہ عنہا کو بھی ساتھ چلنے پر رضا مند کر ایا تھا، لیکن ان کے بھائی عبد اللہ بن عرصی اللہ عنہا کو بھی ساتھ چلنے پر رضا مند کر لیا تھا، لیکن ان کے بھائی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہا نے ان کوروکا اور از وابح مطہرات کے لئے اللہ نے جو تھم دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہونے وی اللہ کا تھم ہے:

''اورتم اپنے گھروں ٹیں قرارے رہوقد یم جالجت کے مطابق شد گھرو''۔ قوم کوچ کرنے کے لئے پابدر کاب تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب بینجریں ملیں تو انہوں نے شامیوں سے جنگ کا خیال چھوڑ دیا تا کہ ان باغیوں کوان کے اراوے سے باز رکھیں۔

# حضرت علي اورسابق خلفاء

حمزت علی رضی الله عند نے بھی خلافت کا جس طرح استقبال کیا۔ سابق خلفاء بی اس کی کوئی مثال نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی الله عند کے وقت کوئی صحابی ان کا مخالف نہ تھا۔ ہاں سعد بن عبادہ رضی الله عند کی ایک بات تھی محضرت فاروق اعظم رضی الله عنداور حضرت عثان غنی رضی الله عند ہے بھی کسی نے اختلاف نہیں کیالیکن حضرت علی رضی الله عند و یکھتے ہیں کہ بوے بوے صحابے کی ایک جماعت ان کی بیعت سے اختلاف رکھتی ہے۔ اختلاف رکھنے والوں میں بعض وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے جنت کی بشارت نے نواز اے 'بعض تو فتنے سے پچنا جا ہے ہیں اور بعض لانے کے لئے آ مادہ ہیں۔ شاید حضرت

لئے نگل کھڑے ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کی دلیل قوی تھی' پورے حجاز اور صوبوں کے مسلمانوں کی زبر دست اکثریت آپ کی بیعت کر چکی تھی اور آپ کی اطاعت ہے گریز نہیں کیا جاسکیا تھا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اگر اپنے معاملہ میں انعماف اور اخلاص ہے کام لین چاہنے تو ان کا فرض تھا کہ لوگوں کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیتے 'اس کے بعد حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے وارثوں کو لے کر آپ کے پاس آتے اور قاتلوں سے قصاص کا مطالبہ کرتے لیکن ان کوتو تصاص ہے کہیں زیاوہ اس کی فکر تھی کہ خلافت کا رخ کسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پھیر دیا جائے۔ چنا نچے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مصالحت کے بعد جب ان کے لئے حکومت کا میدان صاف ہو گیا تو نہ قصاص یا در ہانہ قاتلوں کی تلاش ۔اب ان کوامن وا بان کی جبتی اورا تھا و

حضرت طلحهٔ حضرت زبیراور حضرت عائشه رضی الله عنه کی منتم کے خلاف بمی حضرت علی رضی الله عنه اور الله عنه کی دلیل حضرت معاویه رضی الله عنه ہے کی کھی تو کی نہی کی حضرت طلحه رضی الله عنه اور حضرت زبیر رضی الله عنه نے بیعت کر کی تھی اب ان کا فرض تھا کہ عہد کی پابند کی کرتے اور بیعت میں صدافت باتی رکھتے 'اگر حضرت علی رضی الله عنه کی اطاعت ان کو پہند نہتی اور وہ بعض کا موں میں ان کی مدو کر تا نہیں چاہتے ہتے تو حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت معمولی میں ان کی مدو کر تا نہیں چاہتے ہتے تو حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عبد الله بن عر حضرت اسامه بن زیز محمد بن مسلمہ رضی الله عنبی وغیرہ متاز صحابہ کی طرح کا کنارہ کشی اختیار کر لیتے تو لوٹائی تو کھڑی نہ کرتے 'لوگوں کو باہمی جنگ کی آگ میں تو نہ جمولیے' مسلمانوں میں اس بری طرح بھوٹ تو نہ ڈالتے جس کا منظر آگے چل کر آپ بھوٹ تو نہ ڈالتے جس کا منظر آگے چل کر آپ بھوٹ تو نہ ڈالتے جس کا منظر آگے چل کر آپ بھوٹ تو نہ ڈالیے جس کا منظر آگے چل کر آپ بھوٹ تو نہ ڈالیے جس کا منظر آگے چل کر آپ بھوٹ تو نہ ڈالیے جس کا منظر آگے چل کر آپ بھوٹ کے۔

اب رہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ تو اللہ نے ان کو تھم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر پیں بیٹھیں' پس ضروری تھا کہ پہلے خلفاء کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عہد میں بھی وہ اللہ کے تھم کی پابندر ہتیں' گھر میں بیٹھتیں اچھی با توں کا تھم دیتیں' بری با توں ہے منع کرتیں' دوسری اُمہات المؤمنین کی طرح نماز اور زکو ۃ ادا کرتیں' اللہ کی جن حکمتوں اور آتنوں کی

آپ پر تلاوت کی گئی ہے ان کو یا دولا تیں عضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہے ا نکار اور ان کی خلافت کے تعلیم نہ کرنے پر بھی البیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ہے کوئی تکلیف اور كوئى نا كوارى چيش ندآتى كه ده ام الرؤمنين تقيل نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي غير معمولي محبت ان سے وابستہ تھی۔ وہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی صاحبز ادی تھیں۔ بہر حال ا تناتو ضرورتها كه حضرت عا نشه رضى الله عنها كا درجه حضرت على رضى الله عنه كي نظر مين كناره کشوں کے برابر ہوتا۔ ہوم جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ عند نے حضرت عا کشہر ضی اللہ عنہا کی جس طرح تو قیر باقی رکھی اس ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نقطہ نظر کا پہتہ چاتا ہے' شاید کوئی کے کہ قوم کو صرف حضرت عثان رضی اللہ عند کا عصد ند تھا بلکہ لوگ اس کے بھی خلاف تنے کہ باغی حضرت عثان رضی الله عنه بی جیسا ایک دوسرا امام ان پر مسلط کر دیں' حالا نکدان کا مقصد یہ تھا کہ سلمانوں کے باہم مشورہ سے خلیفہ کا انتخاب ہو لیکن جواب یہ ہے کہ خلافت کے لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت مسلما نوں کے باہم مشورے سے مبیں ہوئی کیکدوہ تو ایک اتفاق کی بات تھی۔ بقول حضرت عمر رضی اللہ عنداللہ نے اس کے شرے مسلمانوں کو محفوظ رکھا اور خود حضرت عمر رضی الله عند کی بیعت بھی مسلمانوں کے مثورے سے مل میں نہیں آئی بلکہ حضرت ابو بكر رضى الله عند نے آب كو نا مزد كيا اور مسلمانوں نے بینا مزدگی منظور کر کی ۔اس لئے کہان کوسیحین پراعتا دھا اور وہ ان سے محبت مجى كرتے تھے كيكن وہ مجلس شورى جس نے حضرت عثان رضى الله عنه كو خليفه منتخب كيا اطمینان بخش رضا مندی کی حال ندھی عفرت عمر رضی الله عند نے قریش کے چھ آ دمیوں کو مقرر کیا کہاہے میں ہے کی ایک کا انتخاب کرلیں چنانچدانہوں نے حضرت عثان رضی اللہ عنه کوچن لیااور کہا جا سکتا ہے کہ اس کارروائی میں انہوں نے بڑی حد تک اختلاف اور فتنے ے نیخ اورملمانوں کے ساتھ فیرخواہی کرنے کی کوشش کی۔

پس حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا اور ان تمام حضرات کا جو کنارہ کئی افتیار کر چکے تھے یے فرض تھا کہ جتنا ہوسکما معالمے کورو کتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت مجبوری ہے نہیں رضا مندی کے ساتھ کر لیتے اور پھر ان کے ساتھ مل کرایک طرف ان فرابیوں کی اصلاح اور درتی کی کوشش کرتے جو باغیوں نے پیدا کر دی تھیں اور

دوسری طرف ایک مضبوط اور مشقل نظام وضع کرنے میں وقت صرف کرتے جو خلیفہ کے وقت اورموقع ملا کہ اپنی حکومت مغبوط کرلیں اور فوجی تیاری کے ساتھ ساتھ معربی حضرت علی رضی الله عنه کے خلاف خفیہ کا رروائیوں کی بھی پیمیل کر دیں ۔حضرت علی رضی اللہ عنہ انتخاب اور حکومت کے چلانے میں رہنمائی کرتا اور مسلمانوں کوعهد عثانی جیسے مصائب کا شکار مدینہ سے نکلے اور لوگوں کی مرضی کے خلاف نکلے۔ آپ کے اس سفر کولوگ فال بدتصور کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انداز ہ نہ تھا کہ اب وہ مدینہ سے ہمیشہ کے لئے جا رے بیں ان کا خیال تھا کہ وہ بہت جلد ان تیوں سے ل کر بحث ومباحثے کے بعد انہیں راضی کر کے جماعت میں شامل کرلیس کے اور پھر ان کو مدینہ لائیں گے اور خود دوسر ہے خلفاء کی طرح مدیندی میں قیام کریں گے اور مسلمانوں کے معاملات کی لگام اپنے ہاتھ میں لیں گے۔لیکن انجمی وہ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ معلوم ہوا کہ لوگ آ گے بڑھ چکے ہیں اور اب دہ بھرہ پہنچ ہوں گے اورمسلمانوں کود ہاں آپ کی بیعت سے رو کتے ہوں گے لیکن اس کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ عنه مصالحت سے مایوس نہیں ہوئے البتداس کی بوی

حضرت على اوركوفه

احتیاط کی کہ نکا کی لڑائی نہ چھڑ جائے۔ چنانچہ آپ نے راستہ طے کرتے ہوئے کوفہ والوں

كے ياس آ دى جمع كدان كوجمايت اور تعاون كى دوست وير

حضرت على رضى الله عندكة وى كوفدة عاتوانهول في ديكها كديمهال ك حاكم الو موی اشعری شورش اورخوزیزی ہے گریز کرتے ہوئے لوگوں کوامام کی حمایت ہے رو کئے پرزورو برہے ہیں ان کی دلیل اس معالم بیں پھس بھی تھی ان کے خیال میں امام کسی کا فروٹمن ہے تو لڑ نائبیں جا ہے تھے اس میں تو ان کے بالقابل انہیں کی جیسی ایک قوم ہے۔ اللہ پر رسول پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والی پس انہوں نے اس کو بہت برا معجما كەسلمان مسلمانوں ہے لڑیں۔اپنے ای نقطہ نظر کو انہوں نے شہر والوں كيلئے بھی ضروری قرار دیا اور دین کا بیام علم ہے کہ انسان جو بات اینے لئے بیند کرے دوسروں کیلے بھی ای پر رضا مند ہو۔ پس ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کولڑ ائی ہے باز رکھ کران کوامام کی امداد ہے دور رہے کا مشورہ دے کر گویا اپنے ساتھ اور شہر والول کے ہونے سے بچاتا کیکن واقعہ بیہ کہاس وقت قوم نے جو پچھسوچا اور سجما وہ ہمارے دل و و ماغ جیسی بات ندهی ان سے دین کے لئے اوراسینے لئے جو کچھ بوسکا تھاانبول نے کیا۔ حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کوخلافت کے ابتدائی دور میں جو کچھے پیش آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس جیسی ایک بات ہے دو جار ہوتا پڑا 'عہد صدیقی میں تمام عربوں نے خلیفه کی مخالفت کی اور ز کو ۃ ا ذاکر نے سے اٹکار کر دیالیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صحابہ ؓ کی امداد اور حمایت حاصل تھی انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ فتنے کی آگ جماوی اور عر بوں کو زبین کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا' جہاں وہ فتو حات میں مشغول ہو گئے' فاروق اعظم رضی الله عنه آئے تو انہوں نے فتو حات کی رفمار میں اور تیزی پیدا کر دی'

حضرت عثمان رضی الله عنه مجمی سیخین کے تعش قدم پر چلے اور مسلمانوں کے ابتدائی دور میں فتو حات کا دائز ہ بڑھاتے ہی چلے گئے۔

لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہوتے ہی انہیں میں سے پچھ لوگ بدل مھے 'جو حضرت ابو بكررضي الله عنداور حضرت عمر رضي الله عند كے حامی اور معاون تنے عتیجہ بیڈکلا كه بہت جلد پھوٹ پڑ گئی اورمسلمان آپس میں اڑنے کی سرحد کی فوجی چیش قدمی چھوڑ کراپی جگدرک گئے شام میں تو بعضوں نے یہاں تک کیا کدمرحد چھوڑ کرایے بھائیوں سے مقابلہ کے لئے چلے آئے 'جوحفزت علی رضی اللہ عنہ کے حالی تھے بیدد کھے کر رومی آرز و کرنے لگے کہان کے جن مقامات پرمسلمان قابض ہو چکے ہیں ان سے دالیں لے لیں اورا گر حضرت معادیدر منی الله عنه مجهد ہے کران ہے مصالحت خرید نہ لیتے تو وہ شام پر حملے کا ارادہ کرہی یکے بتھے' پھر جب نضا ٹھیک ہوگئی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رومیوں کے لئے فرصت یا

بہر حال حضرت طلحۂ حضرت زبیراور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم بصرہ جانے کے ارادہ ے نکل پڑیں اور اوھر حصرت علی رضی اللہ عنہ نے شام سے اپنی توجہ ہٹالی اور مطے کر لیا کہ ان متیوں کو جا کرسمجھا ئیں گے اور واپس لائیں گے۔ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کافی

يهال آكركيا جاتي بي؟ جواب ملاجم حفرت عثان رضي الشعند كے خون كا بدله جا ہے ہيں اور جا جے ہیں کہ خلافت کا مسلمسلمانوں کے سرد کیا جائے وہ اپنے مشورے سے جس کو چاہیں خلیفہ بنا کیں ۔سفیروں نے اس سلسلے میں مزید گفتگو کرنا جا ہی لیکن وہ لوگ کچھ سننے كے لئے تيار تيس ہوئے۔ چربيد ونول واليس آئے اور عثان بن صنيف كو بتايا كه وه لوگ الوائي كرنے كے سواكوئي دوسرى بات نبيس جا ہے" تب انہوں نے لرائي كى تارى كى اور بعرہ والوں کے ساتھ نظے اور مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد بحث مباحثہ مونے لگا جو بے متیجہ رہا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عند اور حضرت زبیر رضی اللہ عند نے این تقریروں میں حضرت عثمان رضی الله عنہ کے خون کا بدلہ لیننے پر زور دیا اور خلافت کے لئے مسلمانوں کا مشورہ ضروری قرار دیا' اس کے جواب میں بھرہ کے ان لوگوں نے تقریریں كيں جن كے ياس حفرت طلحرض الله عند كے خطوط آتے تھے جن ميں حضرت عثان رضى الله عند كولل برأ بحارا كيا تعا' اس كے بعد بھرہ كے لوگوں ميں اختلاف پيدا ہو كيا' ايك طرف ہے آ واز آئی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تھیک کہتے ہیں' دوسری طرف ہے آواز آئی جھوٹ کہتے ہیں اور کمرابی پر ہیں اب کیا تھا ہرطرف سے شورو غل کی آ وازیں آنے لکیں اختلاف میں شدت پیدا ہو کئی اور بھرہ کے لوگ آپس میں گالی گوچ کرنے گئے۔

ساتھ بڑی خیرخواہی کی اورخلوص برتا کیکن ابوموئ تو حضرت علی رضی اللہ محند کی بیعت کر چکے تھے اور کو فہ والوں کی بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے بھی لے چکے تھے' یہ بیعت ان پراورشہروالوں برخلیفہ کی جمایت اور اعانت فرض کرویتی ہے اگر اس میں ان کے لئے کوئی مضا کقد کی بات بھی تو خلیفہ کے سامنے اپنا استعفٰ پیش کر کے کام چھوڑ دیتے اور کنارہ کشی اختیار کر کے اور وں کی طرح فتنے ہے دور رہے کیکن سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیت کرلی انہیں کی طرف ہے حاکم ہونا بھی تبول کر لیا اور پھر ان کے حکم ہے سرتا لی سیکوئی معقول بات ندھی۔ یہی دجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن کو سخت سبت کہااورمعزول بھی کر دیا اور ان کی جگہ حضرت قرظہ بن کعب انصاری کو نیا حاکم بنا کر بھیجا' پھر اینے صاجزادے حضرت حسن اور حضرت ممارین یا سرکوروانہ کیا کہ وہ کوفہ والوں کو جمایت پر آ مادہ کردیں۔بعض مؤرخوں نے لکھا ہے کہ اُشتر نے حضرت علی رمنی انڈ عنہ سے اجاز ت ما کل کہ مجھے کوفہ جانے دیجئے۔ آپ نے اجازت دے دی شہر میں پہنچ کر اشتر نے اپنی قوم ك چندرعب داب والے آ دميول كو اكفا كيا اور حاكم كى كوسى يربله بول ديا اس وقت ابو موی لوگوں کے سامنے تقریر کرر ہے تھے اور جو کچھ بھی کو تھی میں اور بیت المال میں تھاسب سمیٹ لیا اور ابوموی کو برطرنی پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ وہ کوفدے نکل کر مکہ آئے اور کنارہ كثول كے ساتھ رہنے لگے۔ أشتر نے كوفدوالوں كوخليفه كى جمايت كى دعوت عام دى اوران كومقام ذى قارتك لائے جہاں حضرت على رضى الله عندان كے منتظر تھے۔

# حضرت على اوربصره

بھرہ کا معاملہ کوفہ ہے بھی ٹیڑھا تھا۔ یہاں کے لوگ حضرت علیٰ کی بیعت کر بچکے تھے اور آپ کے عالی عثمان بن صنیف کے فرمانبردار تھے۔لیکن بہت خلد ان پر حضرت طلحہ مصرت زبیرا ورعا کشدرضی اللہ عنہم اوران کی فوج کا سامیہ پڑگیا 'بیدد کھے کرعثمان بن صنیف نے ایک و میران کے پاس جھیجے۔ایک عمران بن حسیس خزاعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دومرے ابوالا سود ڈولی' ان دونوں نے ان کے پاس چنج کرسوال کیا کہ آپ لوگ

بعد میں اس کے قصاص کا معاملہ بڑی اہمیت اختیار کر گیا' کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے آ دمیوں میں سے کسی نے اس پرالیادار کیا جس سے اس کی ایک ٹا نگ کٹ گئی۔ علیم آئی کٹی ہوئی ٹا نگ کے پاس آیا اور اس کو پھینک کر حملہ آور کو اس طرح مارا کہ وہ گر پڑا' اس وقت عکیم کی زبان پر بیر جزجاری تھا:

باند فسس لا تسراعسی
ان قسط عدوا کسراعسی
ان مسعدی قداع
ان مرخ بیری وه لاتار با اور بیر جزیز حتار باز
لیس صلی فی الممات عاد
والعاد فی الحدب هو الفراد
والعاد فی الحجد الایفصح الذهاد
والمجد الایفصح الذهاد
مرخ بی میرے لئی شرم کی کوئی بات نیس شرم تو لاائی سے بھا گئے بیل
سے یز دگی تو یہ کوئیرت زنده دکھی جائے ان

اورلا تے لاتے جان دے دی۔

اس طرح آوگوں نے نہ صرف یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت تو ڑو دی بلکہ عثان بن حذیف کے ساتھ معاہد ہے کی بدعہدی کا بھی اضافہ کرویا اور شہر یوں میں سے جن لوگوں نے بھی اس بدعہدی پر اعتراض کیا اور حاکم کے قید کر دسینے کی بیت المال کی چیزوں پر قابض ہوجانے کی اور پہرہ داروں تو آل کردینے کی خدمت کی ان کو آل کردیا گیا۔ اس پر بی بی وار کردین کیک انہوں نے ان کو آگاہ کردیا گیا۔ اس پر بسی کیا بلکہ چاہا کہ عثان پر بھی وار کردین کیک انہوں نے ان کو آگاہ کردیا کہ مصرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے شہر سے ناظم اس وقت ان کے بھائی سہل بن حنیف ہیں آگر جھے تکلیف پنچی تو وہ ان کی اولا دکی گردنیں اڑا دیں گے تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور وہاں نے بھی اگر جھے سے جلے اور خدا آل کرتے ہوں نے جس پڑے سے طے اور خدا آل کرتے ہوں کے بھی رضی اللہ عنہ سے مطے اور خدا آل کرتے ہوں کے بھی رضی اللہ عنہ سے مطے اور خدا آل کرتے ہوں کے بھی رضی اللہ عنہ سے مطے اور خدا آل کرتے ہوں کہ کے بھی کو بھی پڑے سے جل پڑے بے پھر بھرہ کے ایک راستے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطے اور خدا آل کرتے ہیں گردنیں اگراہ سے بی سے جل پڑے بے پھر بھرہ کے ایک راستے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطے اور خدا آل کرتے ہوں کے ایک ورزند آل کرتے ہوں کی اور خدا آل کی دیا ہوں کے ایک راستے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطے اور خدا آل کرتے ہوں کہ کے ایک راستے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطے اور خدا آل کرتے ہوں کرتے ہوں کے ایک راستے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سے بھی اور خدا آل کرتے ہوں کہ میں کرتے ہوں کرتے ہو

لوگوں نے گہری خاموثی سے سنا' لیکن تقریر ختم ہوتے ہی پھر شور وخوعا کی آ وازیں
آ نے لگیں' کچھ تا تید میں کچھ تر دید میں' اس کے بعد لوگوں میں گالی گلوج اور جوتی پیزار
ہونے لگی' گراس کے باوجو وعثان بن حنیف کے ساتھ بھرہ والوں کی ایک زبر دست فوج
جی رہی اور شدید معرکہ رہا اور کائی لوگ زخی ہوئے' اس کے بعد روک تھام ہوئی اور
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنے تک مصالحت ہوگی اور ایک معاہدہ لکھا گیا جس کی رو سے
عثان بن حنیف بدستور حاکم مقرر رہے اور انہیں کے قبضے میں تھیا راور بیت المال رکھا گیا'
اور حضرت زبیراور حضرت طلحہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کو بیآ زادی دی گئی کہ وہ بھرہ
میں جہاں چاہیں قیام کریں۔

بظاہر لوگوں میں امن وامان کی کیفیت پیدا ہوگئ عثان بن حنیف معمول کے مطابق نماز پڑھانے التقییم کرنے اور شہر کا انظام کرنے چلے گئے نیکن بھرہ میں آنے والی بیہ قوم آپس میں مشورہ کرنے گئی ایک نے کہا کہ اگر ہم علی رضی اللہ عنہ کے آنے تک رک رہے تو وہ ہماری گردنیں آڑا دیں گئے چنا نچہ انہوں نے عثان بن حنیف پرشب خون مار نے کا فیصلہ کرلیا 'رات نہایت تاریک اور اس میں بخت آندھی چل رہی تھی ان لوگوں نے موقع فینیمت جان کرعثان پر ایس حالت میں ہملہ کردیا کہ وہ عشا کی نماز پڑھار ہے تھے ان کو بری طرح مارا پیٹا 'ان کی واڑھی مونچھ کے بال نوچ لئے 'اس کے بعد بیت المال کارخ کیا اور وہاں کے جا بس پہرہ واروں کو آل کردیا جوسب کے سب غیرعرب متے اور عثان بن حنیف وہاں کے جا بس پہرہ واروں کو آل کردیا جوسب کے سب غیرعرب متے اور عثان بن حنیف کو تیک کرنے انہیں اذبیتیں پہنچا کیں 'اب تو بھرہ والوں کی ایک جماعت برافروختہ ہوگئی اس کو ایس بدعہدی کا امیر کے ساتھ اس نے مارے تی کا اور بیت المال پر اس طرح دھا واکر دیے کا کواس بدعہدی کا امیر کے ساتھ اس نے ایک طرف نگل آئی تا کہ لڑائی شروع کر دے اور جس برا رفح ہوا' وہ شہرے بچے ہوئے ایک طرف نگل آئی تا کہ لڑائی شروع کر دے اور جس بات پراتھاتی ہوائی کہی سے تعرض نہ کرے اس کی جماعت کرے۔

یہ جماعت قبیلہ ربیعہ کے لوگوں کی تھی اس کی قیادت علیم بن جبلہ عبدی کررہا تھا۔اس کے مقابلے کے لئے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کے پچھلوگوں کو ساتھ لے کر نکلے اور لڑنے لئے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے حریف کے ستر سے زیادہ آ دمیوں کا صفایا کر دیا ' علیم ابن جبلہ بھی ہوی ہے جگری ہے مقابلہ کرنے کے بعد مارا گیا۔

مطمئن کرنے کی بیرتر بیر کی کہ بنی عام کے پہلی آ دمی آپ کی خدمت میں حاضر کئے۔ جنہوں نے شہادت دی کہ بیرچشمہ حواب کا چشمہ نہیں ہے۔

کملی ہوئی پھوٹ کھلا ہوا تفرقہ اور دلوں میں پھپا ہوا رخج و ملال پھر مطلب اور خو دغرضی کی با تیں ادران پر پر دہ ڈالنے کی کوششیں پیتھا قوم کا نقشہ جب حضرت علی رمنی اللہ عندا یک بوی فوج کے ساتھ تشریف لائے۔

# حضرت علی اوران کے ساتھی

حضرت علی رضی الله عنداوران کے ساتھیوں کا حال اس کے بالکل برعکس تھا۔ حضرت علی رضی الله عنه کواس میں بھی شک نہیں رہا کہ خلافت کے وہ سب سے زیا وہ حقد ارہیں' پھر جب اس کا موقع آیا تو بیرخیال کر کے کہ حق حقد ارکول گیا' آپ نے عنانِ خلافت ہاتھ میں لے لی اور ظاہر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے باغی مدینہ کے بڑے بڑے مہاجر اور انصار صحابة گوان کی مرضی کے خلاف مجبور تہیں کر سکتے تھے میڈو وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزوات میں شریک رہے ان میں بہت ہے آن مائش کے موقع پر دابت قدم رہے بختی کے مختلف حالات میں ان کا امتحان لیا گیا' انہوں نے دنیا جھوڑی دین کوا ختیار کیا ا پی راہ میں زندہ رہے ہے اللہ کی راہ میں مرجانا پند کیا' جن لوگوں کے بیاوصاف ہوں وہ وین کی مخالف میں بات پرمجبور میں کے جا سکتے اس کے معنی یہ بیں کہ بلاسی خوف اور ڈر کے ا بی رضا و رغبت سے ان لوگول نے حضرت علی رضی الله عنه کی بیعت کی تھی اور اس کا پیۃ اس طرح بھی چلتا ہے کہ جو چندآ دمی اس بیعت ہے مطمئن نہیں تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کومچورتین کیا بلکه ان کوآ زادی دے وی اور ان کی معذرت قبول کرلی کھر باغیول کومنع کیا کہ وہ ایسے حضرات سے کوئی تعرض نہ کریں اور نہان تک پینچیں' حضرت عبداللہ بن عمر رمنی الله عنهمانے جب منانت دینے ہے انکار کیا تو خوداس کے ضامن بن گئے ۔حصرت طلحہ رضی الله عنداور حفزت زبیر رضی الله عنه کوبھی آپ نے مجبور نہیں کیا۔حفزت عثان رضی الله منہ کے موجع پر میدودتوں ان کے مخالف رہے اور ان کے لئے کوئی کوشش نبیں کی'ان میں

ہو ہے گہا آپ نے جھے بوڑھا بھیجا تھا اور ہیں جوان ہوکروالیں آ یا ہوں۔

بھرہ ہیں خالفین کی ان تمام حرکتوں کا نتیجاس کے سواکیا ہوسکتا تھا کہ حضرے علی رضی
اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں میں غصاور دشمنی کی آگ بھڑک اٹے اور بھرہ کے لوگوں میں
جو بری طرح بھوٹ کے شکار تھے مزید نفاق اور شقاق پیدا ہو چنا نچہ عکم ابن جبلہ کے
ماد ثے پرعبدالقیس کے لوگ غضبناک ہوکر اعلانیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل
ہو گئے اور معرکے سے فئی نکلنے والے حرقوص ابن زمیر کے آ دمی بھی اس کی جمایت میں اٹھ کھڑے ہو گئے والے حرقوص ابن زمیر کو آ دمی بھی اس کی جمایت میں اٹھ کھڑے ہو گئے۔ یہ حقوص ابن زمیر عثمان پر ٹوٹ بڑنے
ماتھ چھ ہزار کی جمعیت میں کنارہ کش ہو گئے۔ یہ حرقوص ابن زمیر عثمان پر ٹوٹ برنے
والوں میں بڑا اسخت تھا۔ اس کے بعدلوگوں میں بڑی پھوٹ اور سخت اختمان پر ٹوٹ نے ہوا' ایک گر وہ
حنی سے یا کھلے بند حضرت علی رضی اللہ عنہ تک بہنچا ایک گر وہ معظر رہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عنہ آئیں تو ان کے ساتھ ہو ۔ ایک جماعت حضرت طلح رضی اللہ عنہ کی ساتھ کی نی تا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کی ساتھی بی بی تا تھا کہ اسے اپنے اللہ عنہ کی ساتھ بھواری حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی ساتھی بی تا تھا کہ اسے اپنے والی عنہ سے والی معنرت زبیر رضی اللہ عنہ کی الماد کرے۔ ایک گر وہ عابتا تھا کہ اسے اپنے والی عنورت زبیر رضی اللہ عنہ کی الماد کرے۔ ایک گر وہ عابتا تھا کہ اسے اپنے والی عنورت زبیر رضی اللہ عنہ کی الماد کرے۔ ایک گر وہ عابتا تھا کہ اسے اپنے والی عوری دور عابتا تھا کہ اسے اپنے

دین کی حفاظت کرتے ہوئے فتنے کی لپیٹ سے دور رہے چنانچہ کچھ لوگوں کو کنارہ کشی کا موقع ملا اور پچھ فتنے پرمجبور ہوئے لیکن ان تمام ہاتوں کے باد جود لیڈروں کا بیصال تھا کہ دہ ایک ددمرے سے مطمئن نہ ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہیں اس بات پر اختلاف تھا کہ نماز کون پڑھائے بڑی مشکل کے بعد اس پر اتفاق ہوا کہ ایک دن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ پڑھائیں اور دوسرے دن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی میکیفیت کہ دل رنج و ملال سے لبریز۔ راستے ہیں جب یانی کے ایک

چشنے پر گزرنے لکیں تو کول نے بھونکا' آپ نے چشنے کا نام پوچھا'لوگوں نے بتایا کہ اس کو حواب کا چشمہ کہتے ہیں' تب و آپ گھبرا کر کہنے لکیں: مجھے واپس نے چلو' واپس لے چلو ۔ رسول الله صلی الله ملیہ وسلم کو میں نے از واج میں بیٹھے کہتے سناتم میں سے کون ہے جس کو

ورب مد ما الدمنية وم وين عاروان بن يع عبد عام بن عبو الله المان ويروض الله عنها آئ اورآب كو

ے ہرایک اپنے کئے خلافت کا خوات گار تھا۔ اس کئے حصرت علی رضی اللہ عنہ کوان سے فتنے کا ندیشہ ہوا۔

حصرت علي تاريخ اور سياست كي روشني ميں

پس شامیوں کے انکار بیعت پر جب حضرت علی رضی اللہ عندان سے مقابلی تیاری

کرر ہے تھے یا حضرت طلحہ رضی اللہ عنداور حضرت زبیر کی بدعهدی اور مخالفت و کیوکر جب
شام سے اپنی توجہ ہٹار ہے تھے تو آپ کے دل میں کوئی تر دو یا شک نہ تھا تا ہم آپ نے
ایک مغموم خاوم کی طرح بعض مواقع پر فرمایا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو بہاں تک پہنچ گی
تو میں اس میں حصہ نہ لیتا، مطلب بیر تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنداور حضرت زبیر رضی اللہ
عنداور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بار ہے میں آپ کا یہ تصور نہیں تھا کہ ان کے ہاتھوں
معلوم ہوتا کہ آپ کی فاون فت فتذاور نفاق کا سرچشمہ ہے گی تو مسلمانوں کے اور اگر آپ کو
معلوم ہوتا کہ آپ کی خلافت فتذاور نفاق کا سرچشمہ ہے گی تو مسلمانوں کے امن واتحاد کی
فاطر اس سے ای طرح باز رہے جس طرح اس سے قبل میتوں خلفاء کی بیعت کے موقع پر
بازر ہے اور طبیعت پر جرکر کے مبرو پر داشت سے کام لیت ، گر اب جب کہ عام اور خاص
ملمانوں نے آپ کی بیعت کر لی ہوتی آپ بھیرت کی روشن میں آگے ہوئے رہے اور
ساملمانوں نے آپ کی بیعت کر لی ہوتی آپ بھیرت کی روشن میں آگے ہوئے سے اکثر فرمایا
کرتے تھے ، بخدا میں اپنے رہ کی طرف سے ایک روشن راہ پر ہوں نہ میں نے جھوٹ کہا نہ ہوں کہا گیا نہ میں گم کردہ راہ ہوں نہ میری وجہ سے کوئی گراہ ہوا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح ان کے ساتھیوں کے دل بھی جب وہ بھرہ جارہ سے تھے تر دداور شہرے خالی تھے۔ ہاں ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک بات تھی لیکن یہ سب کومعلوم ہو چکا تھا کہ بسرہ کے لوگ ان کے ہم خیال نہ تھے معزت علی رضی اللہ عنہ کے پہر ساتھیوں نے اپنے و میں اور خاص طور پراپٹی عاقبت کے بارے میں اطمیمیان حاصل کرنے کی غرض سے سوال کیا کہ بھرہ آنے سے اور ان کوساتھ لانے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تا کہ آپ لوگوں کی موجودگی میں بھرہ کے بھائیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تا کہ آپ لوگوں کی موجودگی میں بھرہ کے بھائیوں سے ملاقات کروں انہیں امن وعافیت کی دعوت دول ان پرحق اور صدافت کا اظہار کروں ادر اس معاطے میں ان سے بحث ومباحثہ کروں شاید وہ بچھ جا کیں اور ہم آ ہنگی بیدا ہو کر

ما عت میں وحدت کی صورت نکل آئے ان لوگوں نے سوال کیا' اگر حق بات نہ مانی مکی ادرامی وصلے کی باتوں کو تامنظور کر دیا گیا۔ آپ نے جواب دیا تو ان سے جنگ میں پہل ایس کروں گا۔ سوال کیا گیا' اگر انہوں نے شروع کر دی' آپ نے جواب دیا تو حق کے لئے ہم ان سے لڑیں گے تا آئکہ وہ تسلیم کرلیں۔

اپی عاقبت پراطمینان کرنے کے لئے انہیں میں ہے بعض نے سوال کیا کہ لا اتی میں اسے جانے والوں کا کیا حشر ہوگا؟ آپ نے جواب دیا حق کی حمایت میں مجی نیت کے ماتھ اللہ کی خوشنودی کے لئے جس نے جنگ کی اس کا انجام شہداء کا انجام ہوگا۔

انہیں بیں کے ایک آدی نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سوال کیا۔ کیا بیمکن کے دھنرت طلی حضرت زبیراور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باطل پر شفق ہو جا نمیں ؟ آپ لے جواب بیس کہا حقیقت تم پر کھل نہ تکی 'حق اور باطل افراد کی قدروں سے جانا جاتا ہے' کو پچانو' اہل حق کا پینہ چل جائے گا' باطل کو مجموا الل باطل سجھ بیس آجا کی میں نہیں کو پچانو' اہل حق کا پینہ چل جائے گا' باطل کو مجموا الل باطل سجھ بیس آجا کی میں نہیں سے دحی کا کے سکتا کہ اس سے زیادہ جامع اور دل نشین جواب اور کوئی ہوسکتا ہے' جس سے دحی کا سلمہ تم ہوجانے کے بعد کوئی بھی خطاکی زد سے زیانہیں سکتا خواہ کیسا ہی عالی مرتبہ ہواور اللہ تعلیدار نہیں بن سکتا خواہ کیسی جی بوزیشن کا ہالکہ ہو۔

پی حفرت علی رضی الله عنداوران کے ساتھی بھیرت کی روشی میں قدم بردھارہے تھے' اوا پنا ہی جیسے مسلمانوں پر ہاتھ اٹھانے سے ڈرتے تنے لیکن ضرورت پڑنے پردواس سے رکھی نہیں سکتے تتے۔

حفرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ مصالحت کے لئے گفت وشنید ہواور حق کے لئے لئے وہ باحث ہیں اللہ عنہ چاہتے تھے کہ مصالحت کے لئے اس طرفین کی کیفیت میں اللہ عنہ وہ باحث ہیں جا جھی اللہ عنہ کے اللہ عنہ کے

## حضرت على معتصرت عائشه محضرت طلحة ورحضرت زبيرا

## بالهم گفت وشنير

حضرت على رضى الله عنه نے تعقاع ابن عمر ورمنی الله عنه کوسفیر بنا کر بھیجا اور ہدایت کر دی کہ اصلی حالات کا پیۃ چلائیں اور گفتگو کر کے معلوم کریں کہ بیاوگ کیا جا ہتے ہیں اور کس ارادے سے تکلے ہیں؟ چنا نچہوہ پہنچ حضرت عائشہرضی اللہ عنواکی خدمت میں حاضری کی اجازت ملی کرانہوں نے دریافت کیا کہ بھر ہتشریف لانے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عاکث رمنی الله عنها نے کہا لوگوں میں خرابیوں کی اصلاح۔قعقاع نے کہا احجما ہوا گر حضرت طلح رمنی الله عنه اور حضرت زبیر رمنی الله عنه کو بھی بلوالیس که آپ کی حاضری میں ان ہے بھی دا رو با تیں ہو جا کیں مضرت عائشہ رضی الله عنہا نے ان دونوں کو بلوایا 'جب وہ آ گئے لا تعقاع نے ان سے کہا" میں نے ام المؤمنین سے اس شہر میں تشریف لانے کی غرض دریافت کی انہوں نے جواب دیا کہ لوگوں کی اصطلاح کے لئے اب آپ وونوں کوائ ے اتفاق ہے یا اختلاف؟ انہوں نے جواب دیا۔ اتفاق ہے۔ قعقاع نے کہا تو پھر بتا یے كه بدا صلاح كيا ہے جو آپ لوگ جاہتے ہيں؟ اگر وہ كوئى تحيك بات ہے تو ہم بھی اس ا تفاق کریں گے اور اگر بری ہے تو اس سے بھیں گئے جواب ملاحفرت عثان رضی اللہ عنہ مظلوم مارے گئے جب تک ان کے قاملوں کومز انہیں دی جائے گی معاملات درست نہول گے۔ تعقاع نے کہا آپ لوگوں نے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاملوں میں سے بھر کے چھسوآ دمیوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔ صرف ایک آ دی حرقوص ابن زہیر کو نہ ما یے جس کے قبیلے کے لوگ غصے میں مشتعل ہو کر آپ کے خالف ہو گئے اور ای قل کے

مضمعر اور ربید کے آدمیوں نے آپ کا ساتھ جھوڑ دیا اور لوگوں کے ساتھ آپ کے ملتا ت میں خرابی پیدا ہوگئ اور اگر بہن سلوک آپ دوسرے شہروں کے ساتھ کرتے رہے لا ایسی جابی آئے گی کہ پھر آبادی کی تو تع نہیں کی جاستی دھرست عا کشرف اللہ عنہا نے کہا اللہ خرض یہ ہے کہ اس بات کے لئے سکون واطمینان کی طرورت ہے۔ جب فضا سازگار ہوجائے گی اشتعال اور پیجان میں نظم وسکون پیدا ہوجائے گی اشتعال اور پیجان میں نظم وسکون پیدا ہوجائے گی اشتعال اور پیجان میں نظم وسکون پیدا ہوجائے گی استعال اور پیجان میں نظم وسکون پیدا ہوجائے گی استعال اور پیجان میں نظم وسکون پیدا ہوجائے گی اس وقت فور کیا جائے گا کہ اس فینے کا باعث کون لوگ ہیں؟ یہ جو پچھ میں پیش کر رہا ہوں بھے اس کے پورا ہونے کے آٹار نظر نہیں آتے اس لئے کہ معاملات بہت ویجیدہ ہیں است پر مصائب اور مشکلات کا نزول ہور ہا ہے اور ایک زیروست آزمائش کا سامنا ہے اب قسمیت ایز دی کے موافذے کے بعدی پچھامید ہوگئی ہے۔

قوم نے آپ کی بات کو پند کیا یا ہوں کیئے کہ قوم نے آپ پر ظاہر کیا کہ اس کو آپ کی ات ہو گیا کہ اس کو آپ کی ات بہت ہے ہیں ہند ہے اور کہا ہم سب آپ کے خیال سے متنق ہیں۔ اگر علی رضی اللہ عنہ یمی طال لے کر آئے ہیں تو ہم ان سے ضرور اس پر مصالحت کر لیس گے۔ قعقاع خوش کو اپنی آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گفتگو سے باخبر کیا وہ بھی من کر بہت دھیں ہے۔

الاہے۔ امار منا

بھرہ کے لوگ حفرت علی رضی اللہ عنہ کے پڑاؤیس آ مدور فت رکھتے تنے ان بیل سے جورہی تنے وہ کوفہ کے قبیلہ رہید ہے لئے تنے اور جومفزی یا یمنی تنے وہ مفزی اور یمنی قبیلے کے لوگوں سے ملا قاتیں کرتے تنے ان ملا قاتوں کا موضوع تن اگر کوئی تھا تو بہی صلح جوئی اورامن پیندی کی با تیں اوروہ بھی اس طرح کہ طرفین کے لوگ خیال کرنے لئے کہ بہت ملا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ اس موقع پرشیعوں بعض عالی مخالف ایک روایت بیان کرتے ہیں جو میرے خیال میں تھیک نہیں' اس لئے کہ وہ حالات کے طبی تقاضوں کے طلاف ہے اور ایک با تیں سادہ لوح ہی کیا کرتے ہیں' یا پھروہ تضنع سے کم لینے والے جو طلاف ہے اور ایک با تیں سادہ لوح ہی کیا کرتے ہیں' یا پھروہ تضنع سے کم لینے والے جو اور کی تصویر سے کھینچا کرتے ہیں' ان غلو کرنے والوں کا خیال ہے کہ جن لوگوں سے حضرت عثان کے خلاف بعناوت کا جرم عظیم سرز د ہوا'وہ والوں کا خیال ہے کہ جن لوگوں سے حضرت عثان کے خلاف بعناوت کا جرم عظیم سرز د ہوا'وہ والوں کا خیال ہے کہ جن لوگوں سے حضرت عثان کے خلاف بعناوت کا جرم عظیم سرز د ہوا'وہ

جنگ

وال علم مسلمانوں میں حضرت کعب ابن سورا یک بزے نیک اور راست باز عالم تھے۔ مد جالمیت میں وہ سیائی تھ اسلام کے طقہ بوش ہونے کے بعد جمیشہ نیکیوں کے پابند بھلائوں کے طالب اور دین ٹی تفقہ رکھنے والے رہے القداور بندوں کے ساتھ خلومی کھا چھونی جھونی باتوں اور دنیاوی ساز وسامان سے او نیے رہے حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه نے آپ پراعماد کیا اور بھرہ کا آپ کو قاضی مقرر کیا حضرت عثمان رضی الله عنه نے بھی اپنے دور میں آپ کو باتی رکھا' حضرت ملی رضی اللہ عند کے حاکم نے بھی آپ سے کوئی تعرض نہیں کیا اور آپ بدستور بھر و کے قائنی رہے پیاں تک کہ فتنے کا زیانہ آگیا اور حفرت عائشة حضرت طلحداور حضرت زبير رضى المدعنهم كے ساتھ بعر وآ كيل اور حفرت کعب ابن سور نے کوشش کی کہ او گوں میں مصالحت کرادین کیکن دوا پی کوشش میں کا میاب مداو سكے - پر انہوں نے جا باكرائے قبيلے' از دو' كوكناروكشي يراور بعرو سے جلے جانے مِمَا مَادِهِ مُركِيلٌ لَيْنَ مِيمِعِي مُدَرِّ سَكِيمِ قُومٍ كَمِيرِ دارهِمِ وابن شَيمان نے ان كوخطا ب كرتے و بے کہامعلوم ہوتا ہے کہ آپ میں پرانی نفرانیت کے اثرات مود کر آئے ہیں' کیا آپ یا ہے ہیں کدرسول الله صلی الله طبید وسلم کی حرم محترم کوہم یوں ہی چھوڑ ویں۔اس کے بعد معزت کعب نے جب دیکھا کہ قوم ساتھ نہیں دے رہی ہے تو جا ہا کہ خود اسکیے فتنے ہے میحده رئیں کیکن میخوابش بھی پوری نہ ہوسکی۔اس کئے کہام المؤمنین نے قسم ولائی کہ وہ ال کے ساتھ رہیں ۔ پس دواپنے وی جذب سے متاثر ہوکر جماعت کے خیال سے آپ

لے ماتھ رہنے گئے۔ گویا حضرت کعب بچھ گئے کہ ام المؤمنین ماتھ رکھنے کی تئم ولا کر پناہ کا تقاضا رکھتی ہیں' چنا نچہ ساتھ رہنے گئے' پھر بھی آپ کوشش کرتے رہے کہ لوگوں میں کسی طرح مصالحت ہو جائے' آپ کو اس کا خطرہ تھا کہ فریقین کہیں بالمقابل نہ ہوجا کیں' آپ کے خیال میں ایسا مونا لڑائی کو وعوت وینا تھا کیونکہ ایسے مواقع پر شجیدہ لوگوں کی متانت وُ وہ ہو سانے اور مصالحت کی بات من کر گھبرا گئے اور ڈرے کہ کہیں وہ اس ملح کی قیمت ند قرار یا کیں۔ چنانچہ رات ای کی ہے۔ چنانچہ رات ای کی ہے۔ چنانچہ رات ای کی بیات میں جمع ہوئے اور اسپنے اپنے خیالات پیش کرنے گئے ٹھیک اس طرح جیسا تم ۔ نے سیرت کی کتابوں میں دارالندوہ میں قریش کا اجتماع پڑھا ہوگا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وکلم کے خلاف سازش کی گئی اور جس میں ابلیس ایک بوڑ ھے نجدی کی صورت میں آیا اور حاضر بین کی رہنمائی کی ۔

اس قصے میں جماعت کا ابلیس آخر میں مسلمان ہونے والا وہ یہودی ہے جومسلمانوں کا دین ودنیا خراب کرنے کیلئے شہروں کا گشت لگا تار ہاجس نے حضرت عثمان رضی اللہ عند کے خلاف مسلمانوں کو بھڑ کا یا جس کا نام عبداللہ بن سباہے 'جو ابن السودا کی کنیت ہے مشہور ہے۔

تبادلہ خیالات کا آغاز ہوااور مشورے پیش ہونے سکے جو پھے پیش کیا جاتا جماعت کا ابلیس اس کو جہل اور بے وقونی بتا کررد کر دیتا تا آئکہ آخریس ایک رائے پیش ہوئی جے ابن السودانے پیند کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو جہل کی رائے ابلیس نے پہند کی تھی وہ رائے بیتی پوری طرح اپنی تیاری کر اواور چپ چاپ رہو جب فریقین اکٹھا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے فہری جس جس جسک چھیڑ دو اس طرح صلح کی راہ جس رکاوٹ بن جاؤ۔

قصد آ مے بڑھتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ قوم نے اپنے پروگرام کے مطابق عمل کیا اور جیسے ہی حضرت طلحہ' حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے صلح کی کارروائی شروع کرنی جابی ان لوگوں نے جنگ چمیٹر دی۔

اس قعے کی تر دید بیس کسی زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں اس لئے کہ اس بیس کھلا ہوائفنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنداور ان کے ساتھی اتنے عافل نہیں تھے کہ انہیں کے پڑاؤ بیس غداری کی سازش کی جارہی ہوسازش کرنے والے خود انہیں کے افسروں بیس ہے ہوں اور انہیں خبر تک نہ ہوں۔ اس سلسلے میں اعتدال پسندمؤرخوں نے جو بچھ تکھا ہے وہ طبعی تقاضوں کے مناسب ہے کہ قوم بھرہ کے قریب جمع ہوئی فریقین میں بحث ومباحثہ ہوا' جس کا نتیجہ کے مناسب ہے کہ قوم بورا تھا ہو کررہا۔

ے علم سے یا باداس کے علم کے مل کر دیا۔ اور کچھاوگ مد کہتے ہیں کدان کے اللہ کے عبداللہ نے ان کو برز دلی کا طعند دیا اور کہا۔ ابن ابی طالب کے عکم دیکھ کرتم کو یقین ہوگیا کہ اس کے ینچ تمهاری موت ہاں لئے تم ہز دل ہو گئے ہو۔اس طرح کہد کہد کران کو غصداورا شتعال ولا یا' تب حضرت زبیر رضی الله عنه نے کہا میں نے حضرت علی رضی الله عنه ہے نہ لڑنے کی قسم کھا لی ہے' عبداللہ نے جواب میں کہا ایبا تو بہت ہوتا ہے اورلوگ قسم کا کفارہ ادا کر دیا کرتے ہیں'اینے غلام سرجیس کوآ زاد کر دواور دشمن سے مقابلہ کرو۔ چنانچہ حضرت زبیررضی الله عنه نے ایسا ہی کیاا ورلوگوں کے ساتھ فٹکست کھائی۔ ہماری طبیعت پہلی روایت کی طرف مائل ہے' حضرت زبیررمنی اللہ عنہ رکیق القلب اور اللہ سے بہت زیادہ ڈرینے والے تھے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے تعلق سے جوان كوم رتبہ حاصل تھا اس كا بہت زيا دہ خيال ركھتے نے بھر و پہنچ کر لوگوں کی فتنہ پندی اور اختلاف دیکھ کر سخت حیرت میں تھے ان کی حیرت بہت زیادہ بو مدمئی جب انہوں نے عمار بن یا سر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں دیکھا مسلمان حضرت محاررضی الله عند کے بارے میں رسول الله صلی الله عليه وسلم کی حدیث ينة عِلم آئة عنه:

ويحك يا ابن سمية تقتلك الفنة الباغية

"افسوى سيكارك تحجم باغيول كاليك جماعت قُلْ كرد في كل"

پس جب ان کومعلوم ہوا کہ ممار حضرت کی فوج میں ہیں اس ڈر سے کا نیپ اسٹھے کہ وہ خود کہیں انہیں باغیوں میں سے تو نہیں کیكن اس كے باوجود انہول نے ضبط اور برداشت ے کام لیا مضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اوران کی یا تیں سٹی اوراس کے بعدان کی بصیرت روشن ہوئی اور وہ قوم کا ساتھ چھوڑ کر چلے بھئے اور لڑنا گوار انہیں کیا' تا آ نکھ وادی السباع میں دھوکے ہے قل کر دیئے گئے 'حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی موت کا برا ریج ہوا۔ آپ نے قاتل کو آگ کی بشارت دی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تکوار ہاتھ میں لے کرکہا رپرہ وہ تکوار ہے جو بار ہارسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے ہے مصیبتوں کے بادل جمائتی ری\_

پس حضرت زبیر رضی اللہ عنداڑ ہے نہیں ' بلالا کے واپس ہو گئے' ان کی بیرواپسی ان کے

نادانول كوطيش آنے مين دريبيس لكتي \_

ليكن تياري كي شبح فريقين بالمقابل موءي كي مخرت على رضي الله عنه درميان مل آ کھڑے ہوئے اور گفتگو کیلئے حفزت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حفزت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔

تینوں اکٹھا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عندنے کہا:

"كياتم دونول في ميري بيعت تيل كرلي بيع؟"جواب ملاآب كي بيعت بم في مجبورا کی تھی۔ آپ ہم سے زیادہ خلافت کے حقد ارمیس بیں۔اس کے بعد حصرت طلح رضی الندعنہ سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہاا ٹی عزت محفوظ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ساتھ لے کر نکلا ہے جا ہتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنا مقعد حاصل کر لئے حضرت زبير رضي التدعنه سے آپ نے خطاب كرتے ہوئے كہا 'ہم تجھ كوعبد المطلب كي اولا و خیال کرتے متے کیکن تیرے نا خلف کڑے نے تجھ کو ہم سے جدا کردیا 'حضرت ملی رمنی اللہ عنہ کا مطلب سے ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جو صدیق اکبر رضی اللہ عند کی س جرزادی اسا ،کالز کا با بی خالد حفرت عائشرضی الله عنبا کے ساتھ اور حفرت طلح رضی الله عند تھی کے ساتھ نکل کرا ہے تھی چھو یوں کی طرفداری کی اوراس بات کا مجھے خیال نہیں کیا کہ اس کا با پ حضرت زبیر عبد المطلب کی لڑکی صفیہ کا لڑکا ہے۔ جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی القد عنه کی چی میں' اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زبیر رضی الله عند سے كبائمهيں وه ون ياد ب جب تم سے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كها تھا كەتم فللم بن كر جھے سے لڑانى كرو كے رحضرت زير رضى الله عنه كوحديث ياد آ كنى اور وہ ممتاثر بو بِنَيْ مَا تَهِ بِي وه حضرت على رضي الله عنه اور رسول الله صلى الله عليه وسلم يه ابن قر ابت يه مجی متاثر ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے اگر مجھے یہ یا د ہوتا تو میں برگز نہ نکاتا علی اب میں تم ہے بھی نہیں لڑوں گا۔حضرت زبیر رضی الله عندام المؤمنین کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اس معالمے میں معقولیت نظر نبیل آئی حضرت عائشہ رضی الله عنبانے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ حفزت زبیر نے جواب دیا کہ میں کنارہ کثی اختیار کرنا جا ہتا ہوں۔ يهال بيني كرمو رفين بين اختلاف بيدا موجاتا ب\_ يكيلوكون كابيان ب كداس كے بعد حضرت زبیررضی الله عنه نکل پڑے اور ان کوابن جرموز نے وادی الباع میں احف ابن قیم

## لزائي كانقشه

اس دن صبح کے وقت جب حضرت علی رضی الله عنه حضرت طلحه رضی الله عنه سے مالیوس ہو گئے اور یقین کرلیا کہ ان کولڑ ائی پر اصرار ہے اپنے ساتھیوں کونہایت تخی کے ساتھ پہل كرنے سے روكا اور كہا جب تك ميراهم نه بواقدام ندكيا جائے۔ بھرہ كے نوجوانوں خصوصاً بے وقو فوں کا اس وقت میر حال تھا کہ وہ لڑائی چھٹرنے کی حرکتیں کیا کرتے اور حفرت علی رضی اللہ عند کے آ دمیوں پر تیر جلاتے تھے کتنے بی آ دمی زخی ہوئے جن کو حضرت علی رضی الله عند کے پاس لا یا گیا اور درخواست کی گئی کداب وہ لڑائی کی اجازت دیے میں دیر نہ کریں۔ پھر بھی آپ نے عجلت سے کا منہیں لیا اور اجازت نہیں وی کیکن جب واقعات زیادہ ہونے گئے تو آپ نے کوف کے ایک نوجوان کے ہاتھ مل قرآن ویا اور کہا کہ وہ اسے لے کر فریقین کے درمیان کھڑا ہوجائے اور اس کی طرف قوم کو بلائے۔ حضرت على رضى الله عند في اس كو جنا ديا تھا كداس فرض كو بوراكر في ميں اس كى جان كا خطرہ ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نو جوان نے قرآن ہاتھ میں لے لیا اور فریقین کے ورمیان کھڑے ہوکراس کی وعوت ہے لگا۔اس کے بعدلوگوں نے اس پراتنے تیر برسائے کہ وہ جا نبر نہ ہوسکا۔اس سلسلہ میں را و بوں نے طرح طرح کی بائٹس کھی ہیں۔لکھا ہے کہ · ﴿ آن اس كه دائي ما ته من تما جب وه ماته كاث ديا كيا تواس نے با كيل ماتھ ميں لے لیا جب وہ بھی کاف ویا گیا تواس نے دانوں سے پکرلیایا استے موند سے پر کرلیا تا آنکول

اتنی بات بہر حال قطعی ہے کہ وہ نو جوان قرآن کی دعوت دیتار ہااورائ حالت میں وہ مارا گیا' تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہاا ہے کوئی حرج نہیں۔ پہلامعر کہ دو پہر سے پہلے تک دہا اور ڈوال تک شکست ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت رضی اللہ عنہ اور حض اللہ عنہ اور منی اللہ عنہ اور منی اللہ عنہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ منہ کومجد کے گھر سے نکالا' ایک

ساتھیوں کی طاقت توڑ وینے والی ٹابت ہوئی 'چٹا نچہ دو پہرتک ہی لڑائی کا سلسلہ جاری رہا اور پھر شکست ہوگی 'حضرت طلحہ رضی اللہ عند رخی ہو کر ساتھیوں کو اُ بھار رہے ہے کہ ایک بے نشانہ تیران کو آ کر لگا ' بعض روایات میں ہے کہ بیہ تیر مروان ابن الحکم کا تھا ' جو انہیں کے ساتھیوں میں سے تھا۔ مروان کہا کر تا تھا بخدا میں نے اس واقعہ کے بعد بھی حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے رضی اللہ عنہ کے بعض لڑکوں سے بیتھی کہا۔ میں نے تمہار سے باپ کا بدلہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے پورا کردیا۔

بات جو پچھ بھی رہی ہو' بہر حال لوگوں کو شکست ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے اور انہیں یقین ہوگیا کہ وہ جال برنہ ہو سکیں گے۔ وہ اپنا خون بہتے ہوئے و کیھتے تنے اور کہتے تنے اے اللہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا بدلہ جھے سے لے لے کہ وہ راضی ہو جا کئیں۔ پھرا پے غلام کوکسی ایسی جگہ چلنے کا حکم دیا جہاں قیام کر سکیں' چنا نچے بوی دفت اور دشواری کے بعد وہ اان کو بھر ہے ایک اُجڑ ہے گھر میں پہنچا سکا' جہاں تھوڑی دیر بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔

لوگوں نے سمجھا کہ لڑائی ختم ہوگئی' حضرت علی رضی اللہ عنداور ان کے ساتھی فتح یا ب ہوئے' حضرت علی رضی اللہ عند نے اپنے ساتھیوں میں منا دی کرا دی' زخمی پر کوئی حملہ آور نہ ہو' بھا گئے والول کا پیچھا نہ کرے' کوئی کسی کے گھر میں نہ تھے' کوئی مال واسباب پر قبضہ نہ کرے' کوئی کسی عورت کو تکلیف نہ پہنچائے۔

اپنج بعض کاموں میں معروف حضرت علی رضی اللہ عنداس خیال میں منے کہ اڑائی ختم ہو چک ہے اور آپ خالب آگئے ہیں استے میں خت شور وغو غاکی آ واز آئی دریا فت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ الوگوں کو آ مادہ کر رہی ہیں اور قاتلین حضرت عثان رضی اللہ عنہ پرلعنت بھیج رہی ہیں اور لوگ بھی لعنت میں ان کی ہم نوائی کر رہے ہیں 'حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قائموں پرلعنت بھیج رہے ہیں' بخدا یہ تو عثان رضی اللہ عنہ کے قائموں پرلعنت بھیج رہے ہیں' بخدا یہ تو عثان رضی اللہ عنہ کو قل کیا ہے' اے خدا اپنے او پرلعنت بھیج رہے ہیں انہیں لوگوں نے تو عثان رضی اللہ عنہ کو قل کیا ہے' اے خدا حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے قائموں پرلعنت ہو۔

کھا چکے تھے۔لیکن اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور ہودج اس پر بدستور برقرارتھا' جس پرام المؤمنین بیٹی لوگوں کومنتشر اور خائف ہونے کے بعد ہمت اور جرائت پر آمادہ کرتی تھیں' لوگ اونٹ کے پاس آ کر جم جاتے تھے' ان کا مقصد فتح یا کامیا بی شدتھا وہ تو اپنی مال کی حمایت کرناچا ہے تھے اور ہیر جز پڑھتے تھے ہے'

یہ اسب اعسان سن الاسراعی کے است است کی بہت کے است اساع است کے است ان دراہمی اندیشہ نہ کروتمہارا ہراڑ کا خوفنا کے مرومیدان ہے''۔

اور حضرت عا کشرضی اللہ عنہا کا بیرحال کہ وہ اپنے دائیں ہائیں اور سامنے کے لوگوں کو جوش دلاکر آبادہ کرتیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آدمی ان پر چھائے چلے جاتے اور چوش میں رجز پڑھتے جاتے ہے۔

یسا است اعتق ام نسعد است و الام تسخد است و الام تسخد الموسا و تسرح می الم تسخد الموسا و تسرح می الم تسخد الموسا و تسرح می الموسا و تسرح الموسا و تسخد الموسا و تسخد الموسا می الموسا الموسا الموسا الموسا و الموسا الموسا الموسا و الموسا ال

ہود ج میں سوار کیا جو زر ہول سے محفوظ کر دیا گیا تھا' میہ ہود ج آپ کے ای اونٹ پر رکھ دیا گیا اور پھر میدانِ معرکہ میں لایا گیا' بید دکھے کر فکست کھائے ہوئے لوگ ام المؤمنین کے پاس جمع ہونے گئے انہوں نے محسول کیا کہ صرف اپنی ماں کے حامی جیں بلکہ رسول الشصلی الشعلیہ وسلم کی حرم محتر م اوران کی محبوب بیوی کی حمایت کر رہے جیں' ان کے دلوں جس ایک نیا جذبہ پیدا ہوا جس جس ایک طرف وین کا گہر ااحساس تھا اور دوسری طرف آ برو کا اور ماں کی حمایت اور غیرت کا' چنا نچہ لوگ لڑنے مرنے کے لئے اپنی ماں کے آس پاس جمع ہو گئے' کی حمایت اور غیرت کا' چنا نچہ لوگ لڑنے مرنے کے لئے اپنی مان کے شہر جس آم المؤمنین پر وہ اس کو کسی طرح بر داشت نہیں کر سکتے کہ ان کی موجود گی جس ان کے شہر جس آم المؤمنین پر وہ اس کو کسی طرح بر داشت نہیں کر سکتے کہ ان کی موجود گی جس ان کے شہر جس آم المؤمنین پر وہ اس کو کسی طرح بر داشت نہیں کر سکتے کہ ان کی موجود گی جس ان کے شہر جس آم المؤمنین پر وہ اس کو کسی آر پی آ بھی آر بی آگے ۔۔۔

حضرت عائش اونت جیسا کہ معرکے میں بعض شریک ہونے والوں کا بیان ہے بھرہ والوں کے لئے پناہ کا جھنڈ اتھا جہاں پنج کر وہ محفوظ ہو جاتے ہے جے جس طرح میدان جنگ کے سپابی اپنے جھنڈ سے کے بیاہ لیتے ہیں 'ید دیکھ کر ماتے جماعت بھی بوی تیزی سے بردھی کہ جس طرح دو پہر سے پہلے ان سے نیٹ لیا تھا 'اب شام تک ان کو بھی ٹھکانے لگا دے اور دیا اسے بان ٹورقر آن مجید گردن میں لٹکائے سامنے آئے اور فران ان مجید گردن میں لٹکائے سامنے آئے اور لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلانے اور شروف او فران کی کتاب کی طرف بلانے اور شروف او سے دو کئے گئے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے تیر چلا کر انہیں مارڈ الا کہتا جو درمیان مجمع کے ساتھیوں نے تیر چلا کر انہیں مارڈ الا کہتا جو تریقین کے درمیان مجمع کے وقت قرآن اٹھائے مارا گیا تھا۔

فریقین میں بڑا سخت مقابلہ رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی چاہتے ہے کہ کا میا بی

آ نے کے بعد بلٹ نہ جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حامی ام المؤمنین کے لئے اپنی
جانیں قربان کردینے پر تلے تھے کرتے لاتے تھک گئے ان میں ایک دوسرے سے بیزاری
اور ما یوی پیدا ہو گئ آ فرنیں چیخنے چلانے کی آ وازیں فضا میں وائیں بائیں گو نیجے لگیں وائیں بیدا ہو گئ آ فرنیں ہے ہاتھ پاؤں کا ہ دو چنا نچہ یہ نموم حرکت کی گئے۔
لڑنے والوں سے کہا گیا کہ حریفوں کے ہاتھ پاؤں کا ہ دو چنا نچہ یہ نموم حرکت کی گئی۔
بعضوں نے بعضوں کے ہاتھ اور بعضوں نے بعضوں کے پاؤں کا ہ دیئے۔ پھر جس پریہ
گزرتی وہ خود ہی مرنے پر تیار ہوجاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھی تقریباً فکست

معرکہ جمل کے بعد

حفزت طلحدرضی الله عنہ کے ساتھ معر کے میں دو پہر سے پہلے تک لڑائی ہوتی رہی آخر

اور رات آنے سے پہلے ہی فکست ہوگئ جس میں حضرت عائشہ رضی الله عنها سلامت

اور رات آنے سے پہلے ہی فکست ہوگئ جس میں حضرت عائشہ رضی الله عنها سلامت
رہیں مسلمانوں کواس موقع پرشر مناک حد تک جو برادین دیکھنانھیب ہوااس کی کوئی مثال
منہیں اس دن مسلمانوں نے مسلمانوں پر تکوار اٹھائی خود اچھوں نے اچھوں کوقل کر دیا ولینین میں سے جلیل القدر صحابہ رضی الله عنہ مسلمانوں کے بہترین نقبیاء اور علاء مار سے
گئے حضرت علی رضی الله عنہ کواس کا اختمالی غم تھا' اپنے اور حریف کے مقتولوں کو پہتیان کر ور مندی اور ترحم کا اظہار فر ماتے اور فعدا کی طرف متوجہ ہوکر کہتے :

اشکو الیک عسجسری وبسحسری مسمسری شفیست نسفسسی وقتسلست معسسری در این کا اے فدا تھے سے فریاد ہے میں نے این دل کی بیاس مجما کی کین اپنی تو م وقت کردیا''۔

اییا معلوم ہوتا تھا کہ اس دن عربوں میں ان کی جا بلیت اور گرا ہی کا دوروا پس آگیا تھا اور وہ اپنے روا دار دین کو بالکل یا تقریباً فراموش کر چکے تھے یا پھر جنون کا دورہ ان کے ہوش وحواس کا خاتمہ کر چکا تھا اور وہ جانتے ہی نہ تھے کہ کیا کر ہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں' یا پھر یوں کہتے کہ فتنے کی پٹی اتنی و بیڑھی کہ خود مسلمان اپنی بصارت کھو چکے تھے' کو یا اللہ نے انہیں کے معلق فر مایا ہے:

جب وہ سامنے آئی خوزیزی ہمیں شد سے زیادہ مرغوب ہے۔ ہم این عفال کے خواہاں ہیں نیز وں کی نوک سے ہمارا مردار ہمیں واپس کر دواور بس با''

ای حالت میں وہ جائیں شار کررہے تھاور بیشدت کے ساتھان پر غالب آ رہے تھے جب کوئی اونٹ کی نئیل تک ہاتھ پہنچا تاقمل کردیا جاتا' اس بری طرح قمل ہے حضرت علی رضی الله عنه چلا اٹھے اور اپنے ساتھیوں ہے کہا اونٹ کوؤ یج کر دواس کی بقامیں عربوں کی فٹا ہے۔ بین کرایک ساتھی ٹوٹ پڑااوراونٹ کواپٹی تکوارے ذیح کرویا' اونٹ ایے پہلو پرگرا اور گرتے ہی اس کے منہ سے ایسی بری چیخ نکلی جو کس نے اب تک نہیں تن تھی ' یہ ہونا تھا کہ اونٹ کے حامی ٹڈیوں کی طرح منتشر ہو گئے 'اب محمد ابن ابو بکر رمنی اللہ عنہ اور عمار بن یا سرآ كر جودج اٹھاتے ہيں اور ايك طرف لے جاتے ہيں ۔ محمد ابن ابو بكر رضي اللہ عنه ہودج پر لمبل ڈ ال دیتے ہیں۔حضرت علی رضی اللہ عندان سے کہتے ہیں کہ معلوم کرو کہ کوئی تکلیف تو نہیں پیچی ۔محمد اپنا سرا ندر کرتے ہیں' حضرت عا نشدرضی الله عنہا پوچھتی ہیں' ' تم کون ہو؟'' انہوں نے جواب دیا'' آپ کا و وعزیز جس پرآپ بے صد خفا ہیں''۔ حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہانے کہا ' فشعمیہ کا لڑکا'' محمد نے کہا ' اہل، آپ کا بھائی محد''۔اس کے بعد دویافت کرنے پرحضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے بتایا ایک تیر کائکز اان کے باز ویس پیوست ہے محمر اس کونکا لئے لیکے حضرت علی رضی اللہ عند غصے کی حالت میں آئے لیکن انتہائی منبط سے کام لیتے ہوئے اپنا نیزہ ہودج پر مارا اور کہا ''ارم کی بہن کہوکیسی رہی اللہ کی کارسازی'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا این ابی طالب تم نے فتح پائی ابتم نرمی اختیار کرو۔'' حضرت على رضى الله عند في فرما يا خدار آب كومعاف فرمائ حضرت عاكثة "في فرما يا اور آ پ کوبھی۔اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ محمد بن ابو بکر کو تھم دیتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کو بھرہ کے کس گھریں لے جائیں۔ چنانچہ وہ عبداللہ بن خلف خزاعی کے گھر لے جاتے ہیں جهال وه چکه دنول قیام کرنی میں۔

خطرے ہے"۔

کیکن بیلوگ قومسلمان شے ان میں سے ہرایک اس خیال کا تھا کہ اس کا غصہ اللہ کے لئے ہے اس جنگ میں وہ لڑے گا تو اس کی موت خدا کی راہ میں ہوگ ہے اس جنگ میں وہ لڑے گا تو اس کی موت خدا کی راہ میں ہوگ ۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس معرکے سے پہلے اپنے ساتھیوں کے سوال کرنے پرکوئی دور کی بات نہیں کہی تھی کہ جس نے اللہ کی خوشنو دی کے لئے حق بات پرلڑائی کی اور قبل کردیا گیا وہ شہید ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے احکام جاری کردیے' اونٹ کے گرنے کے بعد آپ
نے لوگوں کو امان دی اپنے آ دمیوں کو بڑی تختی کے ساتھ ہدایت کی کہ کسی زخمی پر حمل آور نہ
ہوں' کسی بھا گئے والے کا تع قب نہ کریں' کسی کے گھر بیں تھس نہ پڑیں' کسی کی ہے حرمتی نہ
کریں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں میں جو مال غنیمت تقتیم کیا وہ بیت المال کی
کوئی ملکیت نہ تھی بلکہ وہ بھرہ والوں کے گھوڑ ہے اور ہتھیار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ
نے اس سلسلہ میں احتیاط کی حد کر دی۔ آپ نے تھم دیا کہ میدان معرکہ میں بھرہ والوں
نے جو کچھ چھوڑ دیا ہے وہ سب جن کر کے معجد میں لایا جائے' پھر آپ نے لوگوں میں منادی
کرادی کہ آئے کیں اور اپنی اپنی چیزیں بہنیان کرنے جائیں۔

رات نے آگر شایدتو م گواس کی مجی ہوئی عقل واپس کردی۔ چنانچہ فاتح اور مفتوح دونوں رنجیدہ اور مفہوم ہوئے۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام مقتولوں پر نماز پڑھی جن جی ساتھی ہے اور حریف بھی اور لوگوں کواپنے اپنے مردے دفن کرنے کی اجازت دی کئے ہوئے اعضاء کے لکڑے جمع کردائے اور ایک بڑاگڑ ھا کھدوا کراس میں دفن کروا دیئے اور خود بھرہ کے باہرا پنے پڑاؤ میں قیام کیا اور تمین دن بعد بھرہ میں وافل دفن کروا دیئے اور خود بھرہ کے باہرا پنے پڑاؤ میں قیام کیا اور تمین دن بعد بھرہ میں وافل ہوئے ۔ فلاہر ہے کہاں افسوسناک اور خرموم معرکہ کا اثر مسلمانوں کے دلوں پر بہت گہرا اور بہت دیریا ہوا۔ پھراس نے شاعروں اور قصہ گو ہوں کے لئے ایک بڑی زر خزز مین پیش اور بہت دیریا ہوا۔ پھراس نے شاعروں اور قصہ گو ہوں کے لئے ایک بڑی زر خزز مین پیش کردی چنا نچا نہوں اور قصہ کو ہوں کے لئے ایک بڑی در خزا میں اور اشعار منسوب کے جگ میں مقابلہ کرنے والوں کی طرف سے ایسے اجھے اور مؤثر رہز اور اشعار منسوب کے جس میں اصلیت کا حمد بہت کم ہے 'پھر بھی اس نگ وعار سے بھرے ہوئے معرکے کا بیان

نہ کر سکے اور اوب اپنی زرخیزی اپنے اثر اور اپنی قوت کے باوجود کب بیہ کرسکا کہ در دناک واقعات کا ہو بہونقشہ تھنچ دے اور اگر اے بیہ بتانا ہو کہ کس طرح بھائیوں نے بھائیوں کو آل کر دیا' باپ کس طرح جٹے پر اور جٹے کس طرح باپ پر جھپٹ پڑے تو وہ ان کیفیتوں کی لینہ تصویر چش کردے۔

المنظم ویکی و الله علیه و ملم کے ایک صحافی نے حضرت عثمان رضی الله عند کے آل کی خبرس کر کہا تھا'' اب تک تم اس اونٹنی ہے دور ھادو ہتے رہے آج کے بعد ہے دور ھاکی جگدخون الکے گا''۔ انداز و کیجئے نج کے اس صحافی نے کس قدر کیج کہا تھا۔

طرفین کے متنولین کی تعداد بہت زیادہ تھی' اس کی گنتی میں راویوں کا اختلاف ہے بعضوں نے میں ہزار سے زیادہ نہیں بتایا۔ان اعداد وشار میں کافی مبالغ سے کام لیا گیا ہے لیکن اتن بات لیتن ہے کہ بھر ہ اور کوف کے بہت سے گھر ماتم کدہ سے موسی میں ہوئے ہیں۔

یاس خلافت کی بدفال ابتدائتی جس ہے مسلمان سراسرخوش بنتی اور برکت کے متوقع کے سے متوقع کے خور سے بالے کہ خود سے حضرت علی رضی اللہ عند کی خلافت پر انجی چند ماہ کی مدت بھی نہیں گزری تھی کہ خود سلمانوں کے ماتھوں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہیں اور وہ ایک دوسرے کے لئے خوفاک اور خطرناک بن گئے۔

# حضرت علي بصره ميس

معرکہ کے تین دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھر ہیں داخل ہوئے مسجد بینی کرنماز اور لوگوں سے ملنے کے لئے دو پہر سے پہلے بیٹے گئے اور جب شام ہوئی تو اپنے ساتھ میں اللہ عنہا سے ملاقات کے لئے سوار ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کے لئے سوار اور عبد اللہ ابن خلف خز اعی کے گھر آئے 'جو بھرہ کا سب سے بڑا گھر تھا' گھر کی مالکہ سند بنت حارس عبدر بہ بری طرح چش آئی' اس نے کہا دوستوں کے قاتل جماعت کو منتشر انے والے خدا تیر الرکوں کو بیٹی کروئے جش طرح تو نے عبداللہ کے لڑکوں کو بیٹیم کر دیا' چرسز امیں تخفیف کر دی اور ہرا کیکے کوسوسوکوڑ ہے مار نے کا حکم دیا۔
بھر ہ والوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا برتا و ایک ایسے شریف آ دمی کا ساتھا
جو قد رت کے باوجود معاف کر دیتا ہے' ما لک ہونے پر بھی نرمی کے ساتھ پیش آ تا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ بھرہ والوں کے ساتھ میر آبرتا و ایسا ہی ہے جبیبا مکہ
والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔

اس کے بعد آپ بیٹھ گئے اور ان کی بیعت کی ان بیل تندرست ہے اور زخمی بھی۔ پھر

بیت المال میں آئے اور جو پچھاس میں تفالوگوں میں تقسیم کردیا' پچھلوگوں کا خیال ہے کہ

آپ نے بیت المال سے مرف اپنے ساتھیوں کو دیا۔ بھرہ والوں کونییں دیا۔ آپ نے

وعدہ کیا کہ اگر خدانے شامیوں کے مقابلے میں کامیا بی دی تو عطیات کے علاجہ اثنا ہی وہ

ان کو دیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے جو بات میل کھاتی ہے وہ بید کہ آپ نے

نے فاتح اور مغتوح میں تقسیم کیا' بھی وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے باغی خفا ہے کہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوست دشمن میں تیز نہیں کی اور اس کواجازت نہیں دی کہ قلست کے بعد جو پچھ ملا ہے وہ لیا جائے نے چنا نچہ ایک نے کہا ''ان کا خون تو ہمارے لئے حلال کے بعد جو پچھ مال حردیا''۔

بعض مورخوں نے کہا ہے کہ طبری اور اس کے راوی جن باغیوں کو سبائی کہنا پند

کرتے ہیں وہ بھرہ ہے بڑی تیزی کے ساتھ کوفہ چلے آئے جس کی وجہ سے حضرت علی رضی

اللہ عنہ کو بھرہ حجود نے ہیں جلدی کرنا پڑی کہ کہیں کوفہ جا کر بیز پچھ گل نہ کھلا کیں لیکن غالباً

ان کو اتنی اہمیت حاصل نہ تھی ۔ ہاں ہیہ ہوسکتا ہے کہ بطور اظہار نا راضی ان لوگوں نے دبی

زبان میں پچھ کہند یا ہواور بس جس طرح اشتر کے متعلق روا یتوں ہیں ہے کہ جب بھرہ کا

حاکم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کو بنایا تو انہوں نے کہا ہی جونا تھا تو پھر بوڑ ھے کو ہم نے کیوں آئل کیا' آج بھرہ کے حاکم عبد اللہ بین کی سے عبد اللہ اللہ عنہا کہ حالتہ ہیں کہا تھا تو پھر بوڑ ھے کو ہم نے کیوں آئل کیا' آج بھرہ کے حاکم عبد اللہ بین کی سے عبد اللہ اللہ عنہا کہ کہا شرکہ کو ہوں کا خیال ہے کہ اشتر کے کھی کہتے کہ نے سے بیا سے بیں ۔ طبری کے راویوں کا خیال ہے کہ اشتر کے کھی کو جہ کا تھم دے دیا کہ خوفہ ہیں اشتر کے کھی کو جہ کا تھم دے دیا کہ کوفہ ہیں اشتر کے کھی کو جہ کا تھم دے دیا کہ کوفہ ہیں اشتر کے کھی کو جہ کا تھم دے دیا کہ کوفہ ہیں اشتر کے کھی کو جہ کا تھم دے دیا کہ کوفہ ہیں اشتر کے کھی کو جہ کا تھم دے دیا کہ کوفہ ہیں اشتر کے کھی کو جہ کا تھم دے دیا کہ کوفہ ہیں اشتر کے کھی کو جہ کا تھی دے بہلے جا پہنچیں ۔

ویا۔ اس کا شوہرعبداللہ بن خلف اور اس کا بھائی عثان دوتوں معرکے بین قبل کے جا تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں ویا اور سید جے حضرت عا مُشرضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور بیٹے کے بعد کہا۔ صغیہ مجھ سے بری طرح پیش آئی میں نے اسے اس وقت دیکھا قلاجب وہ پی تھی اس کے بعد سے آج دیکھا۔ پھر آپ نے حضرت عا مُشرضی اللہ عنہ اسے پچھ باتیں کیس اور واپس ہوئے واپسی پرصغیہ پھر سامنے آئی اور اپنی باتیں درواز وں کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چا کہ اس کو خاصوش کر دیں 'چنانچہ بند کمروں کے درواز وں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے گئے" بیس نے اراوہ کیا ہے کہ ان درواز وں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے گئے" میں اللہ عنہ اس کے دراز وں کو کھولوں اور جولوگ کمروں میں جیں انہیں قبل کردوں''۔ بیس کرصفیہ جب ہوگئی درواز وں کو کھولوں اور جولوگ کمروں میں جیں انہیں قبل کردوں''۔ بیس کرصفیہ جب ہوگئی ساتھی اور سامنے سے جٹ گئی ان کمروں میں حضرت عا کشرضی اللہ عنہا کے بہت سے زخی ساتھی سے ۔ حضرت عا کشرضی اللہ عنہا نے بہت ہو گئی شک سے ۔ حضرت عا کشرضی اللہ عنہا کے بہت سے زخی ساتھی سے ۔ حضرت عا کشرضی اللہ عنہا کے بہت سے زخی ساتھی سے ۔ حضرت عا کشرضی اللہ عنہا کے بہت سے زخی ساتھی سے ۔ حضرت عا کشرضی اللہ عنہا کے بہت سے زخی ساتھی سے ۔ حضرت عا کشرضی اللہ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ اس جس کوئی شک سے بی جھا چھڑایا۔

حضرت علی رضی القدعنہ کے بعض ساتھیوں نے صفیہ کو پکڑنا چاہا'کین آپ نے بردی تخق کے ساتھ ان کوڈ انٹا اور فر مایا ہمیں تو مشرک عور توں تک سے روکا جاتا تھا اور جو محض عورت کو مارتا اس کی اولا د تک کو طعنہ دیا جاتا تھا۔ خبر دار' اگر مجھے پتہ چلا کہ تم میں ہے کسی نے کی عورت ہے اس لئے تعرض کیا کہ اس نے تم کواؤیت وی ہے یا تمہارے حاکموں کو گالی دی ہے تو نیس تخت سز ادوں گا۔

ابھی آپ تھوڑی ہی دور مجئے تھے کدایک شخص نے آ کراطلاخ دی کدکوفد کے دوآ دی آتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوسنانے کے لئے او نچی آواز سے سخت الفاظ زبان سے تکالے ایک نے کہا'' ہماری ماں کو تا مہر بان ہونے کی سزا ملی''۔ دوسرے نے کہا'' اماں تو بہ کر پیجئے آپ سے قصور ہوا ہے''۔

حضرت علی رضی الله عند نے ان دونوں کو اور ان کے ساتھیوں کو بلوایا اور یہ تابت ہونے کے بعد کدان دونوں نے یہ بات کہی ہے ٔ سرسری طور پران کو آل کر دینے کا تھم دے ا پنے بھائی محمر کو ہی تھم دیا کہ بھانچ کے پاس جاؤاور جھے تک پہنچادو مے مگے اور انہیں لے آئے 'رائے بھر ماموں بھانچ لڑتے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے ہے' عثمان رضی اللہ عنہ کواور عبداللہ اپنے ماموں محمر کو گالیاں دیتے رہے۔

اس طرح امن و عافیت اور رواداری کی فضا زیادہ سے زیادہ مجمیلی گئی اور ولوں کا بیجان سکون پذیر ہوتے ہوتے اس میں حسرتیں چھوڑ تا گیا' توت ادر کمزوری کے اعتبار سے جیساول تھاویسی ہی حسرت۔

محدثین اورمؤرشین کی روایتوں کے مطابق مفتوحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حسرت اور ندامت بڑی شدیق اللہ عنہا کی حسرت اور ندامت بڑی شدیدتم کی تھی وہ تقون فی بیو تکن " اوالی آیت تلاوت فرما تیں اور روتیں اُتاروتیں کہ دو پشتر ہوجا تا اور فرما تیں کاش جھے آئ سے بیس سال بیشتر موت آ جاتی ۔ جہاز واپس آ جانے کے بعد کہا کرتیں" بخدا ہوم جمل سے اگریس بیشے رہتی تو جھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے جھے دی لاکے پیدا ہوتے۔

فاتحین میں خود حضرت علی رمنی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی منموم اور حسرت زدہ ندتھا 'آپ فر مایا کرتے تھے۔اگر جمعے معلوم ہوتا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی تو میں اس میں حصہ ہی نہیں لیتا اور بیشغر پڑھا کرتے تھے ہے

> اشکو الیک عبری و بسجری شفیت نفسی وقت لمت معشوی "اے فداغم کے احمامات اور کزور ہوں کی تھے نے فریاد ہے اپنی قوم کو آل کر کے ش نے اپنی پیائی بچمائی ہے"۔

حفرت عائشر رضی الله عنها کی طرح آپ بھی کہا کرتے تھے کہ "کاش آج ہے ہیں ال قبل مجھے موث آپ کی ہوتی "۔

میرا خیال ہے کہ بیسب پچھلے راو ہوں کی تھینج تان ہے۔لوگوں کوتو خلفاء کی گتنی ہی با توں پراعتراض ہے کیکن بیاعتراضات صرف زبان تک محدود ہیں۔ لوگوں نے زحصہ میں مصرف لات کی ضی اللہ عدم میں عدامت اض کی انجھ میں متاب قری عظیم ضر

اوگوں نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ پراعتراض کیا' حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر نکتہ چینی کی' ابتدائی دور خلافت میں حضرت عثمان پر بھی لوگ معترض رہے لیکن اعتراض کی حدیدے آھے نہیں بڑھے۔

اس بات میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ حضرت علی رضی التہ عنہ بھرہ میں کتے دن دہ۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ ایک مہینہ بھریاس ہے بھی کم۔ ایک اور جماعت کہتی ہے کہ دو ماہ یاس ہے بھی کم۔ ایک اور جماعت کہتی ہے کہ دو ماہ یاس ہے بھی کچھ زیادہ۔ ہمارار جمان یہ ہے کہ بعد بعبات کوفہ چلے کئے تا کہ تھا'آ پ کے بیش نظر پچھ معاملات تھے جن کانظم کر دینے کے بعد بعبات کوفہ چلے کئے تا کہ شامیوں سے جنگ کی تیاری کی جا سکے۔ سب سے اہم معاملہ بھرہ کے معر کے اور اس کے حالات میں بھرہ کے بعد وہاں کے حالات خاطر خواہ رہیں گے۔ بعد وہاں کے حالات خاطر خواہ رہیں گے۔

لوگوں گوامن پسنداور سلے جود کھ کر آپ چٹم پوٹی کرتے اور اپنے خوش ہونے کا اعلان فرماتے 'خوفز دولوگوں کومطمئن کرتے ' دشمنوں کے ٹھکا نوں سے تجامال فرماتے۔

بنی امید کی جماعت ہے آپ تہا گی اس جماعت کے افر ادمحر کے میں زخی ہوکر الرحمے کے دو اوھر اُدھر تھیل گئ اس جماعت کے افراد محر کے میں زخی ہوکر انہوں نے متنازعرب کھر انوں میں پناہ ما گئ معززع ہوں نے افہیں پناہ دی تارداری کر کے انہیں تحفوظ مقامات پر پہنچا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیسب پھیے جانے تے لیکن تخفی رکھتے تھے۔ کیونکہ معر کے بعد آپ کی کے ساتھ ذیادتی نہیں چا ہے تھے۔ آپ جانے تھے کیکن آپ نے کہ محضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ذیادتی نہیں چا ہے تھے۔ آپ جانے متھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان ہوت ہوئے سان سے واقف جیں اور جب صغیبہ بن کسی سے کوئی تعرض نہیں کیا' البحث یہ بتا دیا گہ آپ ان سے واقف جیں اور جب صغیبہ بن حارث نے برا بھلا کہا اور بدوعا نہیں دیے ہوئے سامنے آئی تو آپ نے اس کا اظہار کر حارث نے برا بھلا کہا اور بدوعا نہیں دیتے ہوئے سامنے آئی تو آپ نے اس کا اظہار کر دیا۔ عبد اللہ ابن زیر رضی اللہ عنہا بہت زیادہ زخی ہوکر چھے تھے۔ ام المؤمنین کو قاصد کے ذریعہا تی جگہ کی خبر کی اور کہا کہ تھ بن ابو بکر رضی اللہ عنہا کو بعد نہ چلنے پائے' ام المؤمنین نے ذریعہا تی جگہ کی خبر کی اور کہا کہ تھ بن ابو بکر رضی اللہ عنہا کو بعد نہ چلنے پائے' ام المؤمنین نے ذریعہا تی جگہ کی خبر کی اور کہا کہ تھ بن ابو بکر رضی اللہ عنہا کو بعد نہ چلنے پائے' ام المؤمنین نے ذریعہا تی جگہ کی خبر کی اور کہا کہ تھ بن ابو بکر رضی اللہ عنہا کو بعد نہ چلنے پائے' ام المؤمنین نے ذریعہا تی جگہ کی اور کہا کہ تھ بن ابو بکر رضی اللہ عنہا کو بعد نہ چلنے پائے' ام المؤمنین نے

دی اس کے بعد آپ نے مرتب کے مطابق سواری کا انظام کردیا اور عور تو ل اور مردول کی ایک جماعت ساتھ کر دی۔ اپنے سفر کے دن حضرت عائشہ رضی الله عنہاتکلیں تو لوگوں نے ان کوسلام کیا اور انہیں رخصت کیا مخرت عائشہ رضی انٹد عنہانے لوگوں کو بھلائی کا تھم دیا اور ان کو پتایا کمان کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اس سے زیادہ کچھ نہ تھا 'جوایک عورت اوراس کے شوہر کے بھائی کے درمیان ہوتا ہے۔حفرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشەرىنى اللەعنىها كى تقىدىق كى اور ساتھ ساتھ چلتے رہے تا آئك بہت دور ہو گئے - پھر آپ نے اپنے لڑکوں کو بھم دیا اور وہ دن مجر ساتھ چلتے رہے ٔ ددسرے دن واپس آ گئے ۔

حضرت علی رضی الله عندنے بھرہ پرعبداللہ بن عباس رضی الله عنها کواپنا حاکم مقرر کیا۔ اور ہمارا خیال ہے کہان کے علاوہ کسی اور کوآپ مقرر نہیں کر سکتے تھے۔ بھرہ میں معزیول کی اکثریت تھی اور ضروری تھا کہ معرکہ کے بعد بھر و کا حاکم ایک ایسامھزی مخف ہوتا۔جس کی حصرت علی رضی الله عندے تریخی قرابت ہوتی ہخراج پر حضرت علی رضی الله صنہ نے زیاد کومقرر کیا اور کوف روانہ ہو گئے ۔ کوفہ ویجننے برآپ نے لوگوں کوخا نف پایا اور مغموم معموم وہ لوگ تھے جن کے بیٹے' بھائی یابا پ معرکے بیں مارے گئے تھے اور خا کف وہ لوگ تھے جو گھروں میں بیٹھے رہے اورمعرکے میں حصہ نہیں لیا وہ ڈررہے تھے کدان پرعمّا ب ہوگا۔ کیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں ہے ہمرر دی کی اور شامیوں ہے جنگ کی تیاری میں معروف ہو گئے۔

شام کی لڑائی

بھرہ کی لڑائی کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غداروں کی لڑائی رکھا تھا اور شام کی لڑائی کووہ گمراہوں کی لڑائی کہا کرتے تھے'اس لئے کہ بھرہ دالوں نے بیعت تو ڑ دی تھی اور شام دالے راوحق ہے منحرف تھے۔غداروں کی لڑائی ہے فراغت یا تے ہی حضرت علی رضی الله عندنے مراہوں سے مقابلے کی تیاری شروع کردی ندایے آرام کا پچھ خیال کیا اور ند ساتھیوں کے ساتھ کچھ رعایت روار تھی۔ ماہ رجب کے اواخر میں آپ کوفد پنچے اور چار ماہ

ل آیام کر کے جنگ کی تیاری کر ٹی۔آپ کے ساتھیوں نے بھی اینے آ رام کا چھے خیال ں کیا ان کو فتح کا جوش تھا اور جا ہتے تئے ایک فتح میں دوسری فتح کا اضافہ کرلیں اور جو ائی میں شر یک نہیں متے وہ اپنی غیر حاضری کی تلانی کے لئے بے تاب تے اور جا ہے تے ۔ آنے والی جنگ میں سر فروشی اور ٹابت قدمی ہے حصرت علی رضی اللہ عنہ کوراضی کرلیں' نے والی جنگ میں غیر معمولی قربانی اور زبر دست یا مردی کی سرورت تھی شام کا حریف ت برا تھا'اس کے پاس فوج کی خوفناک اور بخت قوت تھی اور اس کی شدت کا انداز ہ اس ت ہے لگا یا جاسکتا ہے کہ وہ ابوسفیان کا لڑکا ہے جس نے بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ ے جنگ کی اس جنگ میں وہ زبردست آنمائش کے دور سے گزرااور جال یازی کا المره بھی کیا۔ آخر میں جب اسلام کے بغیر جارہ ندتھا' ایک طرف موت تھی اور دوسری الرف اسلام تب مسلمان موار

حضرت معادیدرضی الله عند کودرافت میں باپ کی طرف سے توانا کی ملی ساتھ ہی سنگ ل عالا ک جال بازی اور فیک بھی ملی۔ چران کی ماں بھی اسلام اورمسلمانوں سے بغض اور عداوت رکھنے میں ان کے باپ سے سی طرح کم نہتیں مسلمانوں نے معرکہ بدر میں ان کوڈرادیادمکایا تھا مشرکوں نے احد کے معرکے میں اس کا بدلد لے لیا ۔ لیکن پھر بھی ان لے کیے اور وشمن کی آگ گئے کہ تک بھڑ کتی رہی۔اس کے بعد شو ہرکی طرح اسلام لانے پر

حضرت عمر رضى الله عند نے حضرت معاوید رضى الله عند كوشام كا والى بنايا اور بنائے ا حالا تكه واليول كو بدلتے رہنے كى ان كى بزى خوا بش تقى حضرت معاويه رضى الله عند لے شام اور شامی فوج کے ساتھ جو طرز عمل اختیار کیا اور رومیوں کے بالقابل جو ثابت ری دکھائی' حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے مطمئن تھے۔حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ا مات کا غیر معمولی حوصله تھا' وہ جا ہے تھے کہ بزئ لڑائیوں کی طرح بحری لڑائیاں بھی ں۔ حضرت عمر رضی الله عندان کواس ہے رو کتے تھے۔اس کے بعد حضرت عثمان رضی الله و کا زمانہ آیا تو انہوں نے تھوڑ سے ہی دنول بعد حصرت معاوید رضی الله عند کے علاوہ ت عمر رضی للنهٔ عنه کے تمام حاکموں کو بدل دیا حضرت معادیہ رضی الله عنہ کو باتی رکھاا ور

انہوں نے حضرت معاویہ پراپنے تمام گورٹروں سے زیادہ بھروسہ کیا اس لئے کہ دہ رشتہ دار تھے' مصائب کی شدید تاریکیوں بیں بھی وہ ہمت نہیں ہارتے تھے۔حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے گورٹر جب بھی کوفہ اور بھرہ کے بعض مخالفوں سے تنگ ہوئے تو ان کوشام بھجوا دیا' جہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کوئری یا بختی سے جیسی ضرورت بھی ٹھیک کیا۔

اس کتاب کے پہلے جصے میں جیسا کہتم پڑھ کیے ہو حضرت معاویہ رمنی اللہ عنہ کوایک جلیل القدر صحابی ہے پہلے جصے میں جیسا کہتم پڑھ کیے ہو حضرت ابوذر رمنی اللہ عنہ جیں۔ان کو حضرت معاویہ رمنی اللہ عنہ اپنی گرفت میں نہ لا سکے اور نہ مال ودولت کے جال میں پھنسا کے اس لئے کہ یہ پہلے اسلام لانے والوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائٹ روں میں بین ان کو آپ کی خوشنو دی کا ایک خاص مرتبہ حاصل ہے۔ ۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے ان کی شکایت کی مخترت عثان رضی اللہ عنہ کے حضرت عثان رضی اللہ عنہ بھی حضرت عثان رضی اللہ عنہ بھی حضرت عثان رضی اللہ عنہ بھی اللہ عنہ بھی حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ کی مخالفت کی تاب نہ لا سکے اور انہیں مدینہ سے نکال کر مکہ میں تیام پر مجبور کیا اور وہیں وہ اللہ کی رحت کو مہنچے۔

حسرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری ونوں میں جب لوگوں کی مخالفت کا زور بہت زیادہ بڑھ گیا تو حسرت معاویہ رضی اللہ عندان کے پاس آئے اور جیسا کہ مؤرخین نے لکھا ہے معرمت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ تجویز چیش کی کہ وہ ان کے ہمراہ شام چلے چلیں ۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کا پڑوس چھوڑ نا منظور نہیں کیا' پھریہ تجویز چیش کی کہ مدینے میں وہ شامیوں کی ایک فوج بھیج ویں جو آپ کی محافظ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بھی منظور نہیں کیا اور کہا کہ مدینے والوں کو وہ فوج کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بھی منظور نہیں کیا اور کہا کہ مدینے والوں کو وہ فوج کے ہاتھوں تک کرنا نہیں جا ہے' تب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مہاجرین کو ہمایت کی کہ وہ بوے حضرت کا خیال رکھیں اور کہا ان کے معاملہ میں اگر کوتا ہی اور زیادتی ہوئی تو تھیک نہ

لیکن اس کے بعد جب وہ شام پہنچتے ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی مخالفت ميں شدت پيدا ہوگئ \_ پھر بيمعلوم ہوا كەحفرت عثان رضى الله عند كامحاصر ه كرليا گيا ہے تو نه مدد کے لئے دوڑ پڑتے ہیں اور ندفوج کا کوئی دستہ جمعیتے ہیں۔اس سے بھی بڑھ کر جرت کی بات یہ ہے کہ جب ان کوا در گورنروں کی طرح حضرت عثمان رضی التدعنہ کا طلب امدا د کا خط پہنچا ہے تو دوسرے گورنروں کی طرح یہ بھی دیر کرتے ہیں۔ اتن دیر کی کہ باغی حضرت عمان رضی الله عند کا کام تمام کر چکے میں اور جب سب کھی ہولیتا ہے تو خون کے بدیے کا دعوی لے کرا ٹھتے ہیں اگر اس خون کی حفاظت مقصود ہوتی تو اس کے بہتے سے پہلے اقد ام ضروری تھا۔لیکن جب وقت تھا تو شام بیں جپ جاپ بیٹھے رہے اور ایک نڈر کی طرح مناسب فرصت کا انظار کرتے رہے اور جیسے بی موقع ہاتھ آیا پھراس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر ا ٹھانہیں رکھی' ہاں گر دونوں آ تکھیں بند کر کے نہیں' وہ بزیع تا ط اور گہرے فور وگلر کے آ دمی تھے' ای کے ساتھ چست وسر گرم بھی' ہمیشہ انہوں نے اپنے کاموں میں عقل اور بصیرت کو پیش نظر رکھا' ابتدا میں لوگوں کو اپنی طرف ایک کونہ بے نیازی ہے متوجہ کیا' زیادہ زور مظلوم ظیفہ کے قتل کی اہمیت پرصرف کیا اور اس کی ہولنا کی اس طرح پیش کی کہ شامیوں کے دل و و ماغ پر قابو یا لیا' متیجہ بیہ ہوا کہ ان ہے نہیں زیادہ خود شامی غیض وغضب بیل بیتاب' حفرت عثان رضی الله عند کے خون کا بدله طلب کرنے سکے اور جام کہ جلد سے جلد اتھ کھڑ ہے ہوں' کیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کوروکا' احتیاط کے پیش نظر دیر لگائی اور دلجونی کی ہر مذیبر پرمل کیا کچھ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کچھ لوگوں کو امیدیں ولائیں ' شوریٰ کے ممبروں کی نقل وحرکت پر بھی نظر رکھی کہ کیا کرتے ہیں اور کہا جاتے ہیں ان میں ے بعض کو بن امیہ کے آ دمیوں کے ذریعے تفیہ طور پر مبر باغ دکھائے اور بعضوں کو دهمکیال دین اور جب دیکها که حضرت طلحهٔ حضرت زبیراور حضرت عائشهٔ عثمان رضی الته عنهم کے خون پراس قدر برہم ہیں کہ مکہ چلے آئے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مقابلے کے لئے مشورے کررہے ہیں تو ان کواپنے ہاں نہیں بلایا اور ندان کی امداد کے لئے کوئی فوج بھیجی' البتہ اینے حامیوں کے ذریعے ان کواس کا یقین دلایا کہ شام بلکہ مصر کی طرف سے اطمینان رکھیں ۔حضرت معاویہ رضی اللہ عنداس کے لئے کافی میں اب ان کو جا ہے کہ عراق

پرخود قابض ہوجا ئیں تا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حجاز میں محصور ہوجا ئیں اور مغربی ومشرقی سمت سے جو بھی حملہ ہواس سے نہ چھ سکیں۔

حضرت طلحہ حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی القد عنہم بنی امیہ کی طرف ہے آنے والی اس آواز کے رخ پر چل پڑیں اور بھرہ جانے کا ارادہ کیا گدہ ہال پہنچ کر بھرہ والوں کو اپنے ساتھ لیس کے اور کوفہ پر جملہ کر دیں گے اور جب عراق قبضہ میں آجائے گا تو ان کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف مشترک تعاون کی صورت پیدا ہو جائے گی اور پھر سہ طاقتی خلافت کی تنظیم عمل میں آسکے گی جس کے ارکا اب عمل شد حضرت طلح ، حضرت زبیر اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مہوں گے اور جس کا مطالبہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کے بعد کیا تھا اور اسے آپ نے مستر دکرویا تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور شامیوں سے جنگ کی جو تیاری کر رہے تھے اس سے اپنی توجہ ہٹا کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کہ ان لوگوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان بارے جن خور کرنے گئے آپ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو اطاعت کے لئے آ مادہ کریں گے اور اگر بیا پنی بات پر اڑے رہ جو چھران سے جنگ کریں گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کوان بزرگوں کی مشغولیت سے بڑی خوشی ہوئی اور وہ مطمئن ہوکر اپنا معاملہ تھیک کرنے گئے۔ غالبًا وہ خیال کرتے تھے کہ ان بزرگوں کی ہے باہمی آ ویزش ایک کو دوسرے سے خائف بنا کر کمزور کردے گی۔ چھران کی ہوا اُ کھڑ جائے گی اور وہ خودان میں سب سے زیادہ طاقت اور شوکت کے مالکہ بن جا کمیں گے اور بقول ایک اور وہ خودان میں سب سے زیادہ طاقت اور شوکت کے مالکہ بن جا کمیں گے اور بقول ایک قدیم شاعر کے وہ ایسے بہا در ہوں گے جواثر دہے کی طرح زہر پھونکم آ ہے۔ اُ

چنانچہ ان مہا جراور انصار بزرگول نے لڑائی کی مخترت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت رہے جہان مہا جراور انصار بزرگول نے لڑائی کی مخترت طلحہ رضی اللہ عنہ مارے گئے ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مدینے میں اپنے گھر واپس آئیں اور کوفیہ اور بھرہ کے بہت سے گھر ماتم کدہ بن اور کوفیہ اور بھرہ کے بہت سے گھر ماتم کدہ بن گئے ۔ اب جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آئی اور وہاں کے بہت سے گھر ماتم کدہ بن گئے ۔ اب جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آئی کھا تھائی تو ان کونظر آیا کہ حضرت علی رضی اللہ

ي مطرق ينفث سماكم المرق ابنى ينفث الم صلّ

عنہ سے براہ راست مقابلہ ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی بلکہ لڑائی کا تذکرہ تک ورمیان میں نہیں آنے دیا۔ قوت بڑی زبردست تیاری بھر پور ساتھی اور حامی سب کے سب خوش حال اور فارغ البال جان و مال کے خطرے سے محفوظ پھرسب کے سب محبت کا دم بھرنے والے ہرطرت کی حمایت اور خدمت کے لئے تیار اور اس بات پر منفق کے حضرت معاویہ ضی اللہ عنہ اپنے بچازاد بھائی مظلوم خلیفہ کے خون کا بدلہ ضرورلیں۔ اوھر حضرت ملی رضی اللہ عنہ کا بیرحال کہ ایک بڑی نا گوار جنگ میں معرکہ آرار بھے اور حضرت کی جماعت اور حریفوں کی بہت جانیں گئیں وشمن آپ سے ناراض و نالال جس میں خودان کی جماعت اور حریفوں کی بہت جانیں گئیں وشمن آپ سے ناراض و نالال کہ ایک بھر و میں ان کے بھائیوں کا خون بہایا۔

اب اگرید بات بھی چیش نظر رکھی جائے کہ سیرت اور سیاست دونوں اعتبار سے حضرت على رضى الله عنه اورحضرت معاويه رضى الله عنه بين بزا فرق تفاتو بات تمهاري سجه مين آ جائے گی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے اطمینان ٔ اعمّا داور توت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتظار میں تھے دونوں کے درمیان فرق کا بدعالم کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو صدیقی فاروتی اورابتدائی عثانی دور کےمسلمانوں کی طرح خلافت کا مطلب سیمجھتے تھے کہ خلیفہ ہونے کے بعدان کا پیفرض ہو جاتا ہے کہ سلمانوں میں وسیع ترین معنوں میں ایبا انصاف جاری کریں جس میں کسی کوئسی پر فوقیت نہ ہوان کا پیجمی فرض ہے کہ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کریں اور خرچ بھی صرف واجبی ہو بیت المال سے صلے اور انعامات گوارانہ کریں اپنے اور گھر والوں کے لئے بھی ضرورت سے زیادہ نہلیں بلکہ کم میں کم کام چل سکتا ہوتو چلالیں ۔حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت المال میں دولت جمع کرنا پسندنہیں کر تے تھے۔ جو کچھ جمع تھاوہ اس کومسلمانوں کے مفاو عامہ میں خرچ کردیا کرتے تھے اور اگر کچھ پچ رہتا تو انصاف کے ساتھ مسلمانوں میں تقلیم کردیتے 'حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیر بات پسند تھی کہ بیت المال میں داخل ہوں اور مفاد عامہ میں قرچ سے بچا ہوا کچھ یا نمیں تو انصاف ے اس کوتقسیم کر ویں اور بچر جھاڑو وینے کا حکم دیں اس کے بعد بیت المال کو پانی ہے وهلوا کمن کیراس میں دورکعت نماز پڑھیں اور پیفر ما کمیں کہ بیت المال کواپیا ہونا جا ہے۔

جان ہو جھ کر دورر ہے اور ساتھیوں کو بھی ہدایت کی کہ وہ قصد اُس سے دور رہیں' ان وجوہ اور اسباب کی بنا پر آپ کے ایسے ساتھی تنے جو آپ سے محبت اور خلوص رکھتے تنے ۔ آپ کے اقتد ارکے لئے اپنی جان و مال پیش کرتے تھے۔ یہی دجہ تھی کہ کوفہ میں قیام کرتے ہی آپ کے ساتھیوں نے آپ مطالبہ کیا کہ شامی دشمنوں سے مقابلے کے لئے اٹھ کھڑ ہے ہوں' لیکن آپ نے اس کے باوجود شام کی طرف کو ج کرنے اٹکار کر دیا۔ الابیہ کہ پہلے حضرت محاوید منی اللہ عند کے پاس سفیروں کو بھیج دیں اور انہیں دعوت دے دیں کہ لوگوں کی طرح وہ مجا کے اور جو بھی ساتھ دیتا کی طرح وہ وہ جائے اور جو بھی ساتھ دیتا کی طرح وہ وہ جو انے اور جو بھی ساتھ دیتا جو وہ آپ کے معالمے میں روشن میں ہو۔ اور خدا کی ہدایت کے ماتحد یا

# حضرت علی اور حضرت معاویتی سفراء کے ذریعے گفت وشنید

اس کا مطلب میہ ہے کہ حفزت علی رضی اللہ عنہ ہروفت داد و دہش فر ماتے رہتے ملین عدل و انصاف کی مقرررہ بنیادیر ۔اب رہی حضرت معاویہ رمنی اللہ عنہ کی سیرت تو اس کی ترجما کی میں کم ہے کم جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ وہ ایسے پختہ کار' حالاک اور فیاض عرب کی سیرت ہے جولوگوں کواپی مخبائش کے مطابق ویتا ہے امراء اور افسروں سے جن کی دلجوئی جا ہتا ہے كرتا ہے۔ايباكرنااس كے نزويك ندكوئى جرم ہے ندكوئى گناہ گويا حرص وطع ركھنے والوں کے لئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ سب چھوتھا جووہ جا جے تھے اور حضرت علی رضی الله عند کے پاس صرف وہ چیز تھی جو دنیا سے بے رغبت لوگوں کو پسند ہے۔حضرت علی رضی اللہ عند کی سیرت کا اندازہ لگا ہے کہ ایک دن ان کے بھائی عقیل بن ابی طالب ان کے یاس آئے اور پچھامداد طلب کی تو آپ نے اپنے صاحبزادے حسن سے کہا۔ جب میرا وظیفہ ملے تو اپنے چچا کوساتھ لے کر بازار جانا اوران کے لئے نیا کپڑا اور نیا جوتا خرید کر دینا''۔اب ذراحضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر نظر ڈالئے کہ یہی عقیل بن ابی طالب بھائی کی امداد سے ناخوش ہوکران کے پاس آتے ہیں تو وہ بیت المال سے ایک لا کھامداد چیش کرتے ہیں۔ بیقها حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا سیاسی مسلک جس پروہ اعتاد کرتے تھے اوریقین کرتے تھے کہاس طرح وہ ہر مخص کواینے ساتھ کرلیں گئے جودنیا کی کوئی غرض رکھتا ہو' پھر ان کی بینوازشیں صرف شامیوں تک محدود نہ تھیں بلکہ بنی امیہ کے آ دمی حجاز تک حصرت علی رضی اللہ عند کی اطاعت کرنے والول میں سے جن کو جا ہے عطیات اور مالی امداد پہنچاتے تھے۔عراق میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عند کے جاسوں موجود تھے جو تحفی طور پررقمیں دیا کرتے تھے اور لوگوں کوڈراتے اور امیدیں دلاتے تھے۔ حضرت علی رضی الشعنه ميں اليي كوئي بات نديقي ان كوحرص تقي توبيك مال كي امانت ميں كہيں كوئي خيانت مو جائے'عہد دیمان میں کہیں کوئی فرق نہ آ جائے۔ دین کےمعالمے میں کوئی کمزوری راہ نہ یا جائے ان کو بخض تھا تو اس بات ہے کہ بیت المال کا ایک درجم بھی بے جایا تاجق خرجے ہو جائے۔ ان کو دشمنی تھی تو مکاری ہے' حالبازی ہے اور ہراس چیز ہے جو پرانی جالمیت ہے وابستہ ہوا آپ کے سامنے تن کی روش راہ تھی' ای پر آپ پختہ ارادے کے ساتھ چلے اور اس کی اینے ساتھیوں کو دعوت دی۔ آپ کے سامنے باطل بھی بالکل واضح تھا جس ہے وہ

جفرت معاویہ رضی القدعنہ ہے کی ظرح کم نہ تھے حفرت عثان رضی اللہ عنہ نے ان کومھر
کی گورنری ہے معزول کر دیا تھا 'ای وقت ہے بیان ہے خفا تھے' جب "فقنے کا زمانہ آیا تو
حفرت عثان رضی اللہ عنہ کی نخالفت کرتے رہے 'ان کی خفیہ مخالفت ان کے ظاہری اختلاف
ہے زیاوہ سخت تھی' چنانچ جہال تک ان ہے ہوسکا' وہ خفی طور پرلوگوں کو جمع کرتے اور ان کی
مخالفت پر آمادہ کرتے 'ایک مرتبہ تو انہوں نے معجد میں اعلانیہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو
مخاطب کرتے کہہ دیا'' آپ تو لوگوں کو ساتھ لئے مصیبت کے غار میں چلے آئے اور ہم بھی
مخاطب کرتے کہہ دیا'' آپ تو لوگوں کو ساتھ لئے مصیبت کے غار میں چلے آئے اور ہم بھی
آپ کے ساتھ یہاں پنچ اب آپ تو بہ کریں تو ہم بھی تو بہ کریں'' ۔ حضرت عثمان رضی اللہ
عنہ پر اس کا بہت برااثر پڑا' پھر جب فتنے میں شدت پیدا ہوگئی اور عرو بن العاص رضی اللہ
عنہ پر اس کا بہت برااثر پڑا' پھر جب فتنے میں شدت پیدا ہوگئی اور عرو بن العاص رضی اللہ
عنہ پر اس کا بہت برااثر پڑا' پھر جب فتنے میں شدت پیدا ہوگئی اور عرو بن العاص رضی اللہ
عنہ پر اس کا بہت برااثر پڑا' پھر جب فتنے میں شدت پیدا ہوگئی اور عرو بن العاص رضی اللہ
عنہ پر اس کا بہت برااثر پڑا' پھر جب فتنے میں شدت پیدا ہوگئی اور عرو بین العاص رضی اللہ
عنہ پر اس کا بہت برااثر پڑا' پھر جب فتنے میں شدت پیدا ہوگئی اور عرو بین العاص رضی اللہ
عنہ پر اس کا بہت برااثر پڑا' پھر جب فتنے میں شدت پیدا ہوگئی اور عرو بین ظہر کر مال سات عنہ نے اللہ برائی بیا بھی اللہ برائی بیت بھلاتے رہے۔

فلسطین کے اس سفریش ان کے دونوں بیٹے عبداللہ اور محر بھی ساتھ ہے ۔عبداللہ ایک راستہاز 'خلص وین دار اور دنیا ہے بہتعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بیں رہ کر سیرت نبوی سے بہت کچھ فیض یافت 'فضولیات سے بالا تر 'تقویٰ طہارت کی زندگی جیتے تھے۔لیکن ان کے بھائی محمد اور وہ بھی قریش نوجوان تھے 'ان میں ونیا ہے بے رخی زبھی بلکہ دوسر نوجوانوں کی طرح ان کو بھی خوشحالی ترتی اور شہرت کی غیر معمولی خواہش تھی ۔

عمروبن عاص رضی اللہ عندا ہے دونوں بیٹوں کے ساتھ فلسطین بی بیس تھے کہ حصرت عثمان رضی اللہ عند کے قل کی خبر پیٹی من کر کہنے گئے میں ابوعبداللہ ہوں جس پھوڑ ہے کومیر کی انگلیاں تھجلادیں کیا مجالادیں کیا مجال کہ پھروہ خون آلود نہ ہوجائے ۔مطلب بیہ ہے کہ حصرت عثمان رضی اللہ عند کے بغاوت اور فتنے کی راہ انہوں نے بی ہموار کی تھی اور تحرکی کیا میا ہوئی۔ اس کے بعد اطلاع آئی کہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عند کی بیعت کر لی ہے اور یہ کہ حضرت محاویہ رضی اللہ عند کے خون محاویہ رضی اللہ عند ہے ہم نوا کا قصاص جا ہتے ہیں اور اس سلسلے میں شام کے لوگ حضرت محاویہ رضی اللہ عند کے ہم نوا کیا ہے۔ دونوں لڑکوں سے متاولہ خیال کیا کہ حضرت ہیں۔ اب عمروبن عاص رضی اللہ عند نے ایک دھنرت

علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کو سامنے رکھ کرا پنی جگہ کہاں ہونی چاہے۔ عبداللہ نے مشورہ دیا کہ جب تک یہ اختثار اور خلفشار رہے آپ الگ جی رہے ' پھر جب لوگوں میں کی جہتی اور اتفاق ہو جائے گا لؤ مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو جانا عبداللہ نے اپنے باپ پرزور ڈالا اور ان کو یا دولایا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین ' چا تا عبداللہ نے اپنے باپ پرزور ڈالا اور ان کو یا دولایا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین ' آپ تو آپ سے راضی رہ کر دنیا ہے ایک اس قدر ومنزلت کو ضائع نہ کیجئے ۔ محمد نے کہا آپ تو عرب کے سرواروں میں ہے ایک سروار ہیں' ایسے وقت میں جبکہ معاملات کی جوڑ تو ڑکی جربی ہے آپ کی غیر حاضری مناسب نہیں ۔ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ و شیختے۔

عرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کا مشور میرے دین اور میری آخرت کے لئے مفید ہے اور محمد کی بات میری دنیا کیلئے۔ رات مجرطرح طرح کے خیالات میں غلطاں اور پہچاں جاگتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت گوارا نہ تھی اس لئے کہ اس بیعت ہے۔ نفع کی اُمید نہ تھی۔ نہ گورٹری مل سکتی تھی نہ حکومت میں حصہ۔ اس لئے بھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو ایک معمولی مسلمان کی پوزیشن میں رکھیں گے۔ جو سب کے لئے وہ ان کے لئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے میں سیخطرہ ہے کہ وہ اپنی جا ہیت ہے ہوئی چیز کا حوصلہ کریں گے پھر یہ کہ بیدوین کے معالمے میں غیر مناسب وصل جا ہیں ہے۔ پھرعمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے غور کیا اور خوب غور کیا۔ بڑی دیر کے فکر و تامل کے بعد ارادہ کیا کہ نفس کولوگوں سے علیحہ گی پر رضا مند کر لیں کیکن گمن می اور انتظار کی زندگی برداشت نہ ہوئی۔

عمر ورضی الله عند کو مصر کی گورنری ابھی مجو لی نہ تھی جس کا موقع عہد فاروتی میں ملا تھا اور جس ہے معزولی پر حضرت عثبان رضی الله عند سے تاراض تھے' معلوم ہوتا ہے کہ مصر کا شوق آ پ کے دل کی آ رزو بنار ہا اور جب مج ہوئی تو یہ طے کر چکے تھے کہ حضرت معاویہ رضی الله عند سے جاملیں گے۔ چنا نچ فلسطین سے دمشق آ ئے' لڑ کے بھی ساتھ بھے' یہاں آ کردیکھا کہ شامی حضرت معاویہ رضی اللہ عند کو حضرت عثبان رضی اللہ عند کا قصاص لینے اور حضرت علی رضی اللہ عند کا قصاص لینے اور حضرت علی رضی اللہ عند کی صف میں کھڑے ہوگئے رضی اللہ عند سے جنگ کرنے پر آ مادہ کر رہے ہیں' فورا نبی ان کی صف میں کھڑے ہوگئے

مرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے مطالبے پر دامنی کرلیا۔ چنا نچیاس کے متعلق دونوں میں ایک تحریری معاہدہ ہو گیا۔

اس کے بعد عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ جب اپنے لڑکول سے مطے تو وہ دنوں اس قبت پرخوش نہیں ہوئے اور اسے بہت کم سجھ کراپنے باپ کا غداق اڑایا۔عبداللہ کے خیال میں باپ نے اپنا دین کم دام پر فروخت کر دیا۔مجم کی رائے میں باپ نے اپنے د ماغ کی قبات بہت کم لی۔

بہر حال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گردو پیش مشیروں کا اچھا خاصا جمع ہوگیہ' جس میں قبائل کے شیوخ' شہر ں کے رکیس' ابوسفیان اور بنی امیہ کے خاندان کے لوگ شامل ہے۔ انہیں میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا بھی اضافہ ہوگیا۔ بیسب کے سب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنگ کیلئے اٹھ کھڑے ہونے پرآ مادہ کرتے تھے۔ان میں سے بعضوں نے تو دریر پر بیالزام لگایا کہ حضزت معاویہ رضی اللہ عنہ میں کچھوم نہیں ہے۔

جب سب نعیک ہوگیا تو حفرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سفر جریر بن عبداللہ بخل کو خالی ہاتھ کو فدوا پس کردیا۔ جریر نے آ کر حفرت علی رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ خفرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں اور یہ کہ شام کے حالات غیر معمولی طور پر اہم ہو گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غالبًا جریز کی سفارت سے مطمئن نہیں ہوئے اور آپ کے ساتھیوں نے جس میں اشتر چیل چیل ہیں تھے جریر رضی اللہ عنہ کو بعض نا گوار با تیں سنا کیں جس پر ففا ہو کروہ اپنے بچوں سمیت کوفہ سے نکل کرمضا فات شام کے ایک مقام قرقیبیا چلے گئے اور غیر جانبدار نہ رہے۔ بعض مورخوں کا خیال ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ للے گئے۔

اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی جنگ کی تیاری کرنے گئے۔لیکن انہوں نے بھی صرف علی رضی اللہ عنہ کی طرح پہلے اپناا یک سفیر بھیجا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گے اور اپنی ملاقاتوں میں مظلوم خلیفہ کے معاملہ کی اہمیت جاتے رہے وحضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی سب با تبی سنے 'گر بے تو جہی کے ساتھ الن کے خیال میں ابھی اور رکے رہنا مناسب تھا۔ ادھر شامی جنگ کے لئے بہتا بتھا ور خیال کرتے تھے کہ کو کر مظلوم خلیفہ کا حق اوا کریں گے ساتھ ہی وین کا ایک فرض بھی انجام ویں گے۔ عمرورضی النہ عنہ لڑائی کے لئے اس لئے جلدی کر رہے تھے کہ حضرت معاویہ رضی معاویہ رضی اللہ عنہ کوان کی ضرورت پڑے گر جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاویہ رضی معاویہ رضی اللہ عنہ کوان کی ضرورت پڑے گر جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بات کی تہ تک پہنے گئے اور پھر توجہ کی اور کوشش کرنے گئے کہ اللہ عنہ کی جو تے بھی کہ پچھ تھو لے جھی کہ پچھ تھو لے وقل وقر اور کرکے ان کو ساتھی بنا لیس ۔ ہوا یہ کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے موئے بھی کہ پچھ تھو لے وقل وقر اور کرکے ان کو ساتھی بنا لیس ۔ ہوا یہ کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہوئے بھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس بے دفی پر تیجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ جانے ہوئے بھی کہ حق پر تم نہیں ہو تہا را سرتھ وینا چا ہتا ہوں 'اسپے دماغ' اسپے ہاتھ اور اپنی زبان سے تمہاری مدر نہیں 'میں تہارا ساتھ وینا چا ہتا ہوں 'اسپے دماغ' اسپے ہاتھ اور اپنی زبان سے تمہاری مدر بنا چا ہتا ہوں ۔ یہ عمری پڑی تی تربی نہا جا بھی اور اپنی زبان سے تمہاری مدر بنا چا ہتا ہوں ۔ یہ عمری پڑی تی تربی ابنی ہوں۔ یہ عمری پڑی تی تربی ابنی ہوں۔ یہ عمری پڑی تربی تربی ابنی ہوں۔ یہ عمری پڑی تربی تربی ابنی ہوں۔

سیان کر حضرت معاوید رضی الله عنه مجھ کے اور یقین کرلیا کہ اگر عمر ورضی الله عنه واپس چلے گئے تو وہ کوئی گہری چال چلیں کے خیرای میں ہے کہ ان سے مجموعہ کر کے اپنا بنالیں اور جو پچھ وہ چاہتے ہیں اور جس کے لئے بے تاب ہیں انہیں دے دیں علاوہ ازیں وہ ایک لڑا کا اور چالاک کھلاڑی ہیں انہوں نے فلسطین فتح کیا معرفتح کیا اور فاروق اعظم رضی الله عنہ ان سے زندگی مجرمطمئن رہے اور ان سب باتوں کے بعد وہ عرب کے پختہ کا رچالاکوں میں سے ایک ہیں فریش کے شیوخ ہیں ان کی شخصیت متناز درجے کی مالک ہے۔

مؤرضین لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمرو رضی اللہ عنہ ہے پوچھا:
''اپنے اس ساتھ دینے کی کیا قیمت لوگے؟''عمرورضی اللہ عنہ نے کہا۔ زندگی بجر کے لئے مصر کی حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی نگاہ جس یہ قیمت زیادہ تھی ۔اس پر دونوں میں کھی کی بیدا ہوگئی اور قریب تھا کہ عمر درضی اللہ عنہ غصصے میں الئے پاؤں واپس ہوجاتے لیکن عقیم بن البی سفیان نے درمیان میں مداخلت کی اور اپنے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو عقیم بن البی سفیان نے درمیان میں مداخلت کی اور اپنے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو

الیامعلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے پچھا پیے لوگ تے جوازائی پندئیں کرتے تھے۔اگر چدوواس بات سے بھی خوش نہ تے کہ حفزت عثان رضی الله عشمل کر دیتے جانیں اور قاتلوں سے درگز رکی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویه رمنی الله عنه جب جنگ کامشوره کرر ہے تھے تو ایک محف جس کا نام ابومسلم عبد الرحمٰن یا عبدالله بن مسلم فولا نی ہے ورمیان میں کھڑا ہوا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب موكر كيد لكا أب س بنياد برحضرت على رضى الله عند سے جنگ كرنا جا ہے مين آب مين نه ان کے جیسی فضیلت ہاورندان کی طرح اسلام لانے میں آپ نے پہل کی ہے۔حضرت معاویہ رمنی اللہ عند نے جواب میں کہا ' میں اس دعوے پراڑ نامبیں جا بتا کہ ان کی طرح نضیلت رکھتا ہوں ہا اسلام لائے میں میں نے پہل کی ہے میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ وہ حضرت عثان رضی الله عنه کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دیں تا کہ میں ان سے قصاص لوں''۔ ابو مسلم نے کہا تو اس کے متعلق ان کو عط لکھنے اگر انہوں نے خاطر خواہ جواب دیا تو جنگ کی معیبت ہم سے بل جائے گی۔ اگر انہوں نے اس سے انکار کیا تو ہم بصیرت کی روشنی میں ان سے مقابلہ کریں گئے' ۔ حضرت معاوید رضی اللہ عندابو مسلم اوراس فتم کے لوگوں کی بات ہوری کر ویتا ج<mark>ا لیتے تھے۔اس لئے حضرت علی رضی ا</mark>للہ عنہ کے نام ایک خط لکھا اور اسے ابو مسلم کے ہاتھ روانہ کیا۔ بلاؤری کی روایت کے مطابق خط کی عبارت یہ ہے: بهم الله الرحمٰن الرحيم

'معاویہ بن الی سفیان کی طرف سے علی ابن الی طالب کے نام۔امابعداللہ لے اسے علی ابن الی طالب کے نام۔امابعداللہ الے اسے علم سے محمد کو برگزیدہ کیاان کوائی وہی کا انین اور اپنی مخلوق کا پیغیر بنایا تا کید کی جنہوں نے آپ کی حامی پند کے جنہوں نے آپ کی تا کید کی اور ان حامیوں کے درجات اسلام میں ان کی نضیاتوں کے مطابق ہیں۔ان میں اللہ اور رسول کے سب سے زیادہ مخلص خلیفہ اول ہیں' پھر ان کے جانشین' پھر تیسر مے مظلوم خلیفہ عنان ہم نے ان میں سے ہرایک سے حسد کیا اور ہرایک کی بعاوت کی بعاوت کی بعدت ہماری خضبناک تیز نگاہوں ہے' تمہاری خضبناک تیز نگاہوں ہے' تمہاری خضبناک تیز نگاہوں ہے' تمہاری خصد کیا ہے۔

میں تا خیرے لگایا ہے۔ ہر موقع رحم کوئلیل چُڑ کرالائے جانے والے اونٹ کی طرح لایا گیا مم کوسب سے زیادہ حسد اپنی پھویجی کے اڑ کے سے رہا طالا تک رشته اورفضیات کے نظار نظرے وہ سب سے زیادہ حقدارتھا کہتم اس کے ساتھ ایساند کرتے ہیںتم نے ان کوچھوڑ دیا۔ ان کی اچھائی کو برائی بتایا۔ ان کی وشمنی کا اظہار کیا اور ان کے لئے ول میں کھوٹ چھیار کھی ان کے خلاف لوگوں كوجن كيا\_ برطرف عاونون اور كهورون برقافية عن حرم ياك مين ان پر جھیارا شایا گیا۔ چروہ اٹی جگہ پر تمہاری موجودگی میں لل کردیئے گئے ، تم وشن كي آوازي سنة رب اور مدافعت من ندزبان بلائي ند ماته محم خداكي ا \_ ابن ابی طالب اگرتم ان کے لئے کھڑے بوجاتے اور لوگوں کومنع کرتے ان كمتعلق غلط بيانول كى ندمت كرتے تو بمارى تكابول يل تبهارا بمسركوكى نه بوتا مهاري جانبداري اور بغاوت كي باتول پر پاني چر جاتا ورسري بات جس كاحفزت عثان رضى الله عند كے وارث تم پر الزام ركھتے ميں قاتكول كو بناه ویتا ہے۔ یبی قاتل تمہارے دست بازو ہیں۔ مجھے خبر ملی ہے کہتم اپنے کو حضرت عنان رضی الله عند کے خون سے بری خیال کرتے ہو۔ اگرتم سے ہوتو قاتوں کو ہمارے حوالے کردو ہم اُن سے قصاص لیں مے پھر ہم تہارے یاس دوڑتے ہوئے آئیں گے اگر ایسانیس ہے قوتمہارے درمیان تلوارہے اور تتم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نبین ہم ریکتانوں میں پہاڑوں ش جرور من قالون كاية جلائي عدا آكدان ولل كروي يا بحر عاري جانين جان آفرين تك بيني جائين "-

ابوسلم بید خط کے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ لوگ مجد میں جمع ہو گئے'
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تھم دیا اور خط پڑھا گیا' مجد کے گوشوں سے لوگ چلا چلا کر کہنے
گئے'' ہم سب نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آل کیا ہے اور ہم سب ان کے کام سے تا راض
ہے' خود ابوسلم نے محسوس کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی حضرت عثمان کے آل کو اپنی
ونیا اور دمین کی بھلائی تصور کرتے ہیں اور اس کے لئے تیار نہیں کہ قاتلوں میں سے کی ایک

ے ان ے تصاص کیجے۔

پر حضرت معاویہ رضی اللہ عندا چھی طرت جانے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی منی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی اللہ عنہ جب علیان رضی اللہ عنہ کو یا لیتے تو یقینا مدینے میں ان سے قصاص کے لیتے 'جب بیعت کے موقع پر مہاجراور انصار نے اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کی تھی کی کی اس جبکہ آپ عراق میں جس اور انہیں لوگوں میں جیں جن کی اکثر بہت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے طلاف بناوت کی تھی اور بالاً خران کولل کردیا پھر تو قصاص کی کوئی صورت ہی نہیں تھی ۔

حضرت معاویه رضی الله عندیه سب کچه جائے تھے کین وہ چاہجے تھے کہ شامیوں کواور خصوصاً ان لوگوں کو جولا آئی ہے بچنا چاہجے تھے 'یہ بتاویں کہ بیلا آئی جس کا ہونا بقینی ہے' اس کی ذیدواری ان پرنہیں ہے' ایسی حالت میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ حضرت علی رضی الله عند نے امیر معاویہ رضی الله عند کا مطالبہ مستر وکر دیا اور اسی سفیر کو خط کا جواب لکھ کروا پس کر دیا 'جس کی عبارت بلاؤری کی روایت کے مطابق حسب ذیل ہے:

بسم الثدارحن الرجيم

کو بھی حوالے کریں ابوسلم نے ریکھی دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عندسب قاتکوں کو یا بعض کواگر حوالے کر دینا بھی چاہیں تو اس کی کوئی صورت نہتھی پیس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آ دی بھی حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو ابوسلم نے کہا اب بات ٹھیک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عند کے خط سے ناظرین کو پیسمعلوم ہوگیا ہوگا کہ وہ نہ صلح چاہیے

رے نیج والوں کے سامید و یہ ہے کہ بعض شامی دوستوں اور خصوصاً تر دور کھنے والوں اور گناہ میں ندامین ان کا مقصدتو یہ ہے کہ بعض شامی دوستوں اور خصوصاً تر دور کھنے والوں اور گناہ سے نیچنے والوں کے سامنے اپنی معذرت پیش کریں امن اور سلح چاہئے والا اپنے کسی تریف کوالی ہا تیں نہیں لکھتا جن سے اذبت تر نیخنے اور غصہ اور نفرت کے جذبات بھڑک اشھیں۔ حضرت معاویہ حضرت نانی میں اللہ عنہ کے لئے برداشت کرنے جیسی بات نہی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فط میں یہ الزام پڑھتے کہ آپ کو خلفاء سے حسد تھا۔ آپ نے ان کے خلاف بعن وت کی ان کی بیعت کرنے میں تا خیرے کا م لیا پھر جرا کی کرکر لائے گئے۔

ای طرح یہ بھی حضرت علی رضی القد عنہ کے لئے برداشت کی بات نہ تھی کہ خط میں اپنی پھوپھی کے لڑے پر حسد کا الزام پڑھیں اور یہ کدان کے خلاف بغاوت کی ان سے ترک تعلق کیا ۔ لوگول کوان کے خلاف بجڑ کا یا اور جب باغیوں نے تنگ کیا تو ان کی امداد سے باز رہ اور آخر میں یہ بات بھی آپ کیلئے معمولی نہ تھی کہ وہ کھلا ہوا چیلئے پڑھیں جس میں دعوت دئ گئی ہے کہ قاتلوں کو حوالے کر کے اپنی بے گنائی ٹابت کی جائے ور ندان کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ورثمیان تکوار ہوگی۔

حضرت معاویہ رمنی اللہ عندا ہے چینے میں حدے آگے بڑھ گئے یہاں تک کہد دیا کہ اگر علیٰ عثان کے قاتلوں کو سپر دکر دیں گے تو وہ اور اہل شام ان کی بیعت اور اہلا عت کے دوڑتے ہوئے آئیں گے حالا نکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ دھنرت علی رمنی اللہ عنہ ان کا یہ چینے ہر گز منظور نہیں کریں گے اور حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ کے قاتلوں کو بھی ان کے حوالے نہیں کریں گئے بیتو حکومت کو دھمکی کا ایک ڈھنگ حضرت معاویہ رمنی اللہ عنہ نے اور اختیار کیا تھ ور نہ ان کے لئے میچے راہ تو بیتھی اگر وہ امن پند ہوتے کہ پہلے بیعت اور احتیار کیا تھ ور نہ ان کے لئے میں اغر آتے اور مطالبہ کرتے کہ میر ااور حضرت عثمان رمنی اللہ احت کر لیے ' پھر خلیفہ کے سامنے آتے اور مطالبہ کرتے کہ میر ااور حضرت عثمان رمنی اللہ احد کے باپ کوئل کیا

( عَلَيْكُ ) كے لئے ملمانوں میں ہے ایسے حامی پند كے جن ہے آ پ كی

تا ئيد بول اور ہے حامی آ پ كی نظر میں وہ ور جات ركھے ہیں جواسلام میں ان

گفتيلتوں كے حساب ہے ہیں ہی ان میں سب سے افضل آ پ كے خليفہ
ہیں اور ان كے بعد ان كے جائشيں ' بخد ااسلام میں ان وونوں كا بے شك برا مرحبہ ہے اور ان كی مصیب ہی بہت بوی ہے 'جن كے رہے ہیں سوان كی سوا

مشكل ہے۔

تم نے لکھا ہے کہ حفزت عثمان فضیلت میں تیسرادرجدر کھتے میں اگر حفرت عثان في اجها كيا بوقوه اين رب كوهتكور بالكيل كجوان كى تيكيال دوچند كردي كادراس كى جرادي كادراكران يت كم لفرشس بوكى بي اودهاي رب وظوراوررجم يائي محجس كى جناب يش كناه يزانيس بمنظرت بدى ہاور میں امید کرتا ہوں کہ جب الله ا عمال کے حماب سے قوازش کرے گاتو مسلمانوں کے بر کرے عادا حصدزیادہ عوکا۔اللہ نے محر عظی کومبوث فرمایا تو آب سے نے ایمان اور توحید کی واوت دی اس وقت ہم الل بیت نے سب سے پہلے دوت پر لیک کہا اور ایمان لائے۔ ہمارے مواعرب کی ایک چوتھائی میں اس وقت اللہ کی عبادت کرنے والا ایک ہمی شرقعا۔ پھر ماری قوم نے ہم سے وشنی کی۔ ہمیں مصیبتوں میں جتلا کرنا جا ہا، ہمیں ہلاک کر دینے کا ارادوكيا بمس ايك تك كمانى من يط جان برجوركياجهان بم برحراني ركلي جاتى تى جم يركمانا اور ينها يانى بندكر ديا كما اورآ يس من مارا بايكاك تحریل عبد و بیان کیا گیا که کوئی مارے ساتھ شکمائے ندسیے ند ترید و فروخت كرے ندشادى بياه اورند بم سے بات چيت كرے تاوقتك بم اسے نی (علی ) وقل کے لئے یان کا ہتم ہاؤں کاٹ لینے کے لئے ان کے حواسا ندكر دي ليكن خدائے بمين ان كو بچانے اور ان كى طرف سے مدافعت کی توت بخشی تریش کے دوسرے مسلمان ہم سے بالکل فارغ تف ان کو حامیون اور رشته دارد ل کی تمایت حاصل تقی چنانچده عافیت ہے رہے اور

ان كا كچوند براء بم اى والت بي رب جب تك الله في ركما الى ك بعد خدانے ایے رسول عصل کو جرت کی اجازت دی اورمشرکین سے اڑنے کا تھم دیا تو جب ضرورت پڑی اور مقابلے کا موقع آیا آپ نے اہل بیت کو آ کے کیاا دراینے ساتھیوں کو بچایا 'چنانچہ بدر کےمعرکے میں مفترت عبیدہ اُ صد ك معرك بين حفرت جزة اورموت كمعرك بين حفرت جعفر ف الي اين جائیں وی کی اور تم جا ہوتو میں نام لے کے ربتا دوں کداس تم سے مواقع يركس كس في الين كويش كيا اليكن بعضول كاوتت بعدا مو چكا تفااور بعضول كى مدت باقی تحی تم نے خلفاء سے میرے رکے دہنے اور حسد کرنے کا بھی تذکرہ كيا ب من خداكى بناه ما نكما مول كرخلفاء ع من فضيد ما اعلائية صدكيا مؤد رہ گیا میرا در کرنا تو میں لوگوں سے اس کی کوئی معذرت نیس کرتا إور میر سے یاس تورسول الله عظی کا وفات کے موقع پر جب لوگوں نے معزت الدیكر رمنی الله عند کی بیعت کر کی تھی تو تہارے باب آئے اور کہا خلافت کے سب ے زیادہ حقدارتم ہو اتھ برد ھاؤش تباری بیت کروں گا۔ یہ بات تو تم کو اے باب ےمعلوم ہو چکی ہوگ کین یس نے خوداس سے اٹھار کیا کدمبادا لوگوں یس چوٹ پر جائے ایمی جالیت اور کفر کا زماندان سے قیب ہے۔ اگرتم میراحق انتابی جائے ہو جتنا تبارے باپ جائے تھے تو تم نے راوح تی با لى بادرا كرتم بازنة عاق فدا محصة عب يازكرد عامة تم فعرت عمان کا ذکر کیا ہے اور بیک ش نے نوگوں کو ان کے ظاف مجر کا یا اور جمع کیا حضرت عنان رضی الله عند نے جو کیا وہ تم نے دیکھا ہے اور جس طرح لوگ ان ے علیحدہ ہوئے وہ تم کومعلوم باور ش ان باتوں سے بالکل الگ رہا۔ پھر بھی ایک بری کو بجرم بتاتے ہوتو بتاتے رہوتم نے برعم خود معزت عمان رضی الله عند كے قاتلوں كا ذكركر كے مطالبه كيا ہے كه بي ان كوتمهار سے حوالے كر وول میں تو ان کا کوئی مقرر قاتل نبیں جانتا باوجود یکہ میں نے بہت تلاش کیا' پس برمیرے بس کی بات نہیں کہ جن لوگوں پرتم قتل کی تہمت رکھتے ہواور جن

لوگوں پر گمان کرتے ہوان کو بھیج دوں اور اگرتم اپنی گمرای اور دشمنی ہے یازند آئے تو ان کوخود پیچان لوگے ۔تم کوان کی تلاش میں پہاڑوں اور جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔والسلام''۔

حضرت معادیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خط کی ابتدا جیسا کہتم نے پڑھا بہت خت لب د لیجہ میں کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب اس سے زیادہ خت اور تلخ دیا ہے۔ نبی پر وی وہدایت کے انعام خداوندی اور اہل بیت کی اطاعت کا ذکر کرنے کے بعد بی آنخضرت علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بیت اور علائی کی اظہار کرتے ہیں۔ پھر اہل بیت اور عبد المطلب کی اولا دکے ساتھ قریش کی بعناوت اور مکاری کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر اہل بیت اور عبد المطلب کی اولا دکے ساتھ مکہ کی تنگ گھائی ہیں آپ کے جبر امحصور کئے جانے کا تذکرہ کرتے ہیں اور محیفہ کے نام سے جو واقعہ ہاس کی انتہا تک پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان تمام حالات کے بیان میں تعریف کرتے ہیں کہ بنی امیداسلام لانے میں تانجر کرتے رہے۔ نبی اور اہل بیت میں سے جو آپ کے ساتھی تنے ان کے ساتے میں کہ ان اللہ اللہ بیت میں سے والوں کا ساتھ و بے نبی اور اہل بیت میں سے جو آپ کے ساتھی تنے ان کو گھائی میں محصور سنانے والوں کا ساتھ و بے رہے کھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ اللہ بیت میں محصور کو بیا انبول نے اسلام کی طرف سبقت کی 'ای طرح ان کو گھائی میں محصور کو بیا انبول نے اسلام کی طرف سبقت کی 'ای طرح ان کو گھائی میں محصور خوش حال تنے ۔ ان کے قبیلے کے لوگ ان کی حمایت کرتے تھے۔ تیم نے حضرت ابو بکر گئی معایت کرتے تھے۔ تیم نے حضرت ابو بکر گئی معایت کی۔ غیر قریش مسلمانوں کو ان کو حلیفوں نے بیجایا۔

اس کے معنی سے جیں کہ اسلام کی راہ نیں اہل بیت نے جیسی مصیبتیں اٹھا کیں کوئی نہیں اٹھا کیا خصوصاً حضرت ابو بکر' حضرت عمراه رحضرت عمان رضی اللہ عنہم نے' چنا نچان لوگوں کا محاصرہ کیا گیا نہ مقاطعہ اور ندان پر رزق کی تنگی کی گئی۔ پس اہل بیت لوگوں بیس سب سے زیادہ حقد ار نیادہ نبی کریم صلی القد ملیہ وسلم کے مقرب اور ان کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقد ار بیس ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہجرت اور اللہ کی راہ بیس جہاد کا بیان کیا ہے اور بتایا کہ وقت پڑنے پر آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے لئے اہل اور بتایا کہ وقت پڑنے پر آئخضرت صلی اللہ علیہ دسم کے میں عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بیت کو پیش کردیا کرتے ہتے۔ چنا نچہ بدر کے معرکے میں عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بیت کو پیش کردیا کرتے ہتے۔ چنا نچہ بدر کے معرکے میں عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب

شہید ہوئے' اور أحد کے معر کے ہیں جمز 'ہ بن عبدالمطلب اور موند کے معر کے میں جعفرٌ بن الی طالب نے شہادت یا کی' اورخودحصرت علی رضی القدعنہ نے شہادت کے لئے اپنی جان پیش كردى تھى ليكن وہ دوسرے اہل بيت كيليج مقدرتھى \_ ليس اہل بيت نے بجرت كے يہلے بھى اور بعد میں بھی جومجاہرہ ادر سرفروش کی وہ کسی اور نے نہیں کی' پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء کے قیام کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کوان کے ساتھ ذخیبہ یا اعلانیہ حدد کنے سے بری بتایا اور بیعت میں تا خیر کی لوگوں سے معذرت نہیں کی اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عند کو یا و دلایا کہ ان کے باپ بیعت کے لئے علی رضی اللہ عند کا حق تشکیم كرتے تھاور خود بى اس كى طلب كى تھى اور كہا اگر ميرے حق كے بارے ميں تمہارى جمى وبی رائے ہے جوتمہارے باپ کی تھی تو تم نے ہدایت کی راہ یالی ہے اگر ایسانہیں ہوتو خدا تم ہے مجھے بے نیاز کر وے گا'اس کے بعد حضرت علی' حضرت عثمانؓ کا'لوگوں ہے ان کے ا ختلا ف کا اور بغاوت ہے اپنے علیحہ ہ رہنے کا بیان کیا اور حضرت عثمانؓ کے بارے میں اپنی رائے صاف صاف دے دی کہ وہ کچھٹیں کہتے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اچھا کیا ہےتو اللہ ان کودو گنا اجردے گا اور اگر برا کیا ہےتو وہ ان کے گنا ہ معاف کردے گا'اس کے بعد حضرت عثمان رضی الله عند کے قاتلوں کا ذکر کرتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ کومطلع کیا ہے کہ باوجو د تحقیق و تلاش کے وہ ممی مقرر شخص کوحفرت عثان رضی اللہ عنہ کا قاتل نہیں یا تے اوراس لئے وہ محض بدگمانی کی بنا پر سمی متہم کوسپر دنہیں کر سکتے ۔ سزا کے معاملات میں قاضی کی جحت' ثبوت اورشہادت کی ضرورت پڑتی ہے اور بیہ بات بیعت اور اطاعت کے، بغیرممکن نہیں' اس کے بعد آ پ نے معاویہ رضی انٹدعنہ کو دھمکی دی کہ ان کوٹل کے ملزموں کی تلاش میں بہاڑوں ٔ میدانوں یا خشکی اور تر ی میں جانے کی ضرورت نہیں ۔اس لئے کہ وہ بہت جلد ان کومیدان جنگ میں معرکه آراد کھے لیں گے۔

اس طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کا سفیر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سفیر کی طرح ناکا م رہا' اور عراقیوں کی طرح شامیوں پر بھی فلا ہر ہو گیا کہ لڑائی کے سوا چارہ نہیں۔شامیوں کا نقطہ 'نظر مظلوم خلیفہ کا بدلہ لینا تھا' عراقی چاہتے تھے کہ پہلے شامیوں کو بیعت اورا طاعت پر مجبور کیا جائے' شامیوں کا خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت ان کے لئے ضرور می

نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے ان کی بیعت رضا مندی ہے نہیں کی ہے اور اس لئے کہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے کہ اللہ کے اللہ کا انہوں نے معطل کر رکھا ہے لینی مظلوم خلیفہ کے قاتلوں سے قصاص عراق کے لوگ اور ان کے مہاجرا در انصار ساتھی خیال کرتے تھے کہ مسلمانوں کی ایک زیر دست اکثر عت نے حصر سالی رضی اللہ عند کی بیعت حربین میں کوفدا در بھرہ میں اور مصر میں کرلی ہے۔ اب ان کی اطاعت واجب ہے اور اس نقطۂ نظر سے شامیوں کی پوزیشن ایک باغی جماعت کی پوزیشن ایک باغی جماعت کی پوزیشن سے جس کے متعلق اللہ کے تھم کی طرف رجوع کر ہے۔

السبی کا ذی المجد کا مہیند ابھی شروع نہیں ہواتھا کہ حضرت علی رضی اللہ عند مقدمة الحیش کوروانہ کر پچکے تنے 'اور تھم دیا تھا کہ شامیوں سے مقابلہ ہو جائے تو لڑائی بیں پہل نہ کرنا تا آئکہ بیں پہنچوں۔ اس کے بعد آپ ایک افکر عظیم ساتھ لے کرنکل پڑے اور مقدمة الحیش کے ساتھ مقام صفین کک پہنچ گئے۔ راہ بیس بہت کچھ وشواریاں پیش آئمیں جن کا تذکرہ کرے ہم بات کوآ مے بڑھانانہیں چاہتے۔

#### فريقين كامقابله

بیمعلوم کرنے کے بعد کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نگلنے کے لئے تیار ہو چکے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شامیوں کی ایک بڑی فوج لے کرنگل پڑے مقدمۃ الحیش کو پہلے بھیج دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی صفین پہنچ گئے اور اپنے آ دمیوں کو نہر فرات سے قریب تر ایک الحجھ کشادہ مقام پراتا را۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنا بہت بڑالشکر لے کر آگے اور اپنے آ دمیوں کو حریف کے بالقابل اتا را کئین ان کو فرات کی کوئی نہر نہ ل کی جہاں سے پانی کا انظام ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس سغیر جہاں سے پانی کا انظام ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس سغیر عنہ کے سفیروں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی کین آئیں کوئی جواب نہیں مل سکا اور وہ بھی ہے سفیروں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آ دمیوں نے دیکھا بلا جواب واپس ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آ دمیوں نے دیکھا بلا جواب واپس ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آ دمیوں نے دیکھا

کہ معادیہ رضی الند عنہ نہر فرات پر پہرہ وارول کی تعداد میں اضافہ کررہ ہیں تا کہ حضرت علی رضی الند عنہ کے دمیول کو بیا مار ہے پر مجبور کردیں وہ چاہتے کے جس طرح حضرت عثمان رضی الند عنہ پر محاصر ہے کہ وقت پائی حرام کردیا گیا تھا ای طرح ان پر بھی حرام کردیا گیا تھا ای طرح ان پر بھی حرام کردیا گیا تھا ای طرح ان پر بھی حرام کردیا گیا تھا ای طرح تان پر بھی حرام کردیا کی داہ میں مزاحت نہ کی جائے ور نہ فوراً تصادم شروع ہوجائے گا'اس لئے کہ پنہیں ہوسکا تھا کہ حریف میزا ہم ہوتا رہے اور حضرت علی رضی الند عنہ کے آدی پیاسے رہیں ۔ لیکن اموی عصبیت عقل مندول کے مشور ہے پر عالب آئے اور معاویہ رضی الند عنہ کو بھی اس کے مامنے مرجمانا پڑا' اب ضروری تھا کہ پائی کے لئے مقابلہ ہوا اور سخت ہوا' قریب تھا کہ سامنے مرجمانا پڑا' اب ضروری تھا کہ پائی کے لئے مقابلہ ہوا اور سخت ہوا' قریب تھا کہ بنگ کی صورت اختیار کر کی' کیکن حضرت علی رضی الند عنہ کی آدی عالب آئے اور پائی پر مجبور کردین جیسا کہ اس نے چاہا تھا کہ جست جنگ نہ بند کر کیا اور جا ہا کہ اس کو جا ہا کہ اس دے اور بلا اتمام مجت جنگ نہ بھر جائے ۔ پھرآ ہے کو یہ بات بھی پند نہی کہ دالند نے تو نہراس لئے جاری کی ہے کہ تمام لوگ اس سے سیراب ہول اور بم اپنے حریف کو پیا سار کھیں ۔ . .

اس طرح قوم کوموقع طاکہ چند دن ایک دوسرے سے بے خوف ہوکر ملیں 'پانی پراکشا ہوں 'ایک دوسرے کے لئے کوشش کریں 'فریقین کے درمیان سخت اختلاف اور شدید دشنی مسی 'لیکن جنگ ندھی اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ آخری ہا ہے کر لی جائے تاکہ کوئی عذر ندرہ جائے ۔ چنا نچ سفیر آئے گئے لیکن ندمقا ہمت ہو سکی اور ندمقا ہمت جیسی کوئی عذر ندرہ جائے ۔ چنا نچ سفیر آئے گئے لیکن ندمقا ہمت ہو سکی اور ندمقا ہمت جیسی کوئی بات بن سکی ۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فوج کا ایک حسرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کا ایک دستہ آتا اور دن بھر یا دو بیر تک معرکہ آرائی رہتی پھر دونوں رک جائے 'حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک عام جنگ دو پیر تک معرکہ آرائی رہتی پھر دونوں رک جائے 'حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک عام جنگ دو پیر تک معرکہ آرائی رہتی پھر دونوں رک جائے 'حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک عام جنگ دو پیر تک معرکہ آرائی رہتی پھر دونوں رک جائے 'حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک عام جنگ دو پیر تک معرکہ آرائی رہتی پھر دونوں رک جائے 'حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کے ایک دونوں رک جائے دورائی کا خواہاں ہوجائے۔

بات ای طرح دس دن یا کم ویش ذی الجه کے آخرتک چلتی رہی۔اس کے بعد محرم کا

محرم گزر جانے کے بعد جنگ بدستور جاری رہی ایک عکری کے لئے دوسری عکزی نگلتی اورا یک قبیلہ کے لئے دوسرا قبیلہ اور بعض اوقات تو ایک آ دمی کے مقابلہ میں دوسرا آ دمی نکلتا اور بیلژ انی صرف تلوار کی لژائی ندگھی بلک س میں زبان بھی چکتی تھی اورا فسروں میں تو خط و کتابت کی جنگ بھی جاری تھی۔روایتوں میں ہے کہ عمرو بن انعاص رمنی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللّٰہ عنہ کے کہنے ہے ابن عباس رضی اللّٰہ عنہما کولکھا کہ وہ او گوں کو جنگ ہے رو کنے ہیں ان کا ہاتھ بٹائیں تا کہ عوام امن و عافیت سے رہیں اور لڑائی کی ہلاکتوں سے بچیں۔ ابن عباس رضى الله عنهائي اس كانهايت سخت اور مايوس كن جواب ديا

شام کو جب لڑائی بند ہوتی تو عربوں کی غادت کے مطابق قصہ گوئی شروع ہوتی ' اشعار پڑھے جاتے 'جدید اور قدیم عہد کے کارناہے دہرائے جاتے 'اٹی یا حریف کی مر فروشی اور ٹابت قدمی کا تذکرہ کیا جاتا' ای طرح ماہ صفر کے ابتدائی دن گزر گئے اور فریقین میں ہے کوئی بھی اپنا مقصد حاصل نہ کر سکا 'ایبا معلوم ہوتا ہے کہ قوم اس تھوڑی تھوڑی اور رہ رہ کر شروع ہونے والی لڑائی ہے اکتا کئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس طوالت سے اکتا گئے جو کسی کے لئے بھی مفید ندھی بلکہ اس سے فتند کی رہتی دراز ہور ہی تھی اور برائی کی آگ چھیلتی جاتی تھی' لوگول کے دلوں میں دشمنی اور کینہ کے جذبات بڑھتے جا رہے تھے آپ کے اور آپ کے ساتھیول کے دن ایک الی لا الی میں ضائع ہور ہے تھے جو ندیجے بتی ہے نہ آ کے برحتی ہے اور اتحاد وا تفاق کی امیدیں غیر معلوم مدت کے لئے ملتی جا ر بی ٹیں' پس آ ب نے ایک عام حملے کی تیاری کر دی۔ بیدد کیھے کرمعاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایہ بی کیا' چنانچہ دونو ںکشکر دن بھرکڑتے رہے اور رات کا بھی ایک حصہ کڑ اُنی میں گز رااور

کسی کو کامیائی تبیں ہوئی۔ دوسرے دن بحرنہایت شدید مقابلہ ریا اور فریقین بری طرح لڑتے رہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے میمنہ میں ابتری اور تقریباً شکست کے آثار پیدا ہو گئے اور قلب سے متصل فوج کمزور ہوگئی۔حضرت علی رضی اللہ عنہ میسر ہ کی طرف متوجہ ہوئے جوربیعہ پرمشمل تھا۔ربیعہ کے لوگول نے اپنے آپ کو جال نثاری کیلئے پیش کردیا ان میں سے ایک نے کہا۔ ربعہ کے لوگو! اگر جاری موجود کی میں امیرالحومتین پر کوئی مصیبت آئی تو آج کے بعد سے عربول میں تم اپنا کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے چنا نجدر بعد نے موت کا عہد و پیان کیا۔اس کے بعد اثتر اور اس کے ساتھیوں کی دجہ سے میمنہ مضبوط ہو کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کالشکر دو پہر ہے پہلے کی طرح منظم ہو گیا۔اب رات آ مکی اور کچھلوگ برابرلڑتے رہےاور بازلہیں آئے۔ یہاں تک کہ تیسرے دن کی سیختمودار ہولی اورمعاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں اہتری اور کمزوری پیدا ہوئی اوران کے آ دمی فسطاط کے قریب پسپا ہو گئے ۔خودمعا ویدرضی اللّه عنہ بھا گئے کی فکر کرنے لگے کہ ان کوابن اطنا بہ کے میہ اشعار یا دآ گئے ب

> ابست لسي همتسي و ابسي بسلاسي واخملذ المحممد بسالشمين البربيع واجشمامسي عملسي الممكروه نفسى وضير بسي هسامة البيطيل السمشييع وقبولسي كبلسمنا جشبأت وجباشبت مكسانك تسحمماي اوتتسريسح لا دفسع عسن مسالسر صسالسحسات واحتمسني بتعتاعين عيبرض صبحيتح

"میری مت اور استقامت کی خودواریان ماس کے لئے میرا کرال قدر معاوضة الواريون اور المخول يرقس كوة مادة كرنا وليرول كرمرول يرميراوار کرنا' اینے نفس کو کھبرایا ہوا و کھے کرمیر اکہنا فکر نہ کر تیر نے لئے عزبت اور آ رام ہے میرسب کچھاس لئے کہ میں اچھی اور او کی روایات کی مدافعت اور کی

برست کی حمایت کرون '۔

ان اشعار نے ان میں عبر واستقلال کا حوصلہ پیدا کردیا۔ امن کے دنوں میں معاویہ رضی اللہ عنداس واقعہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ دن چڑھ گیا اور قوم جنگ میں معروف تھی نہ آ رام کرتی تھی نہ آ رام کرتے وی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی اپنی فتح کا یقین کر چکے تھے اسے میں شامیول کی طرف سے نیزوں پر قر آن مجید اٹھائے گئے اور ان کے منادی نے آ واز دی کہ خدا کی کتاب اوّل سے آخر تک ہمارے ورمیان ہے۔ عرب اسلام اور سرحدیں اہم مسائل ہیں خدا کی کتاب اوّل سے آخر تک ہمارے ورمیان ہو گئے تو شام کی سرحدوں کی گرانی کون کرے گا گرع اتی فنا ہو گئے۔

حضرت علی رضی الله عند کے آدمیوں نے نیز دل پر بلند قرآن مجید دیکھے اللہ کے تعم کی طرف بلانے والی دعوت اورامن و بقا کی پکارٹی شنتے ہی ان کی اکثریت نے اس کا خیر مقدم کیا 'چنانچہ ہاتھ رک گئے' دلول میں تردد پیدا ہوا پھرامن وصلح کا تصور آیا 'پھراس کی طرف رغبت ہوئی اور غیر معمولی خواہش حرکت کرنے گئی 'فوجی افسروں نے تیزی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عند سے درخواست کی کہتوم جو پچھے پیش کررہی ہے اے مان لیس۔

حضرت علی رضی اللہ عندا نکار کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ بیر قوم قرآن والی نہیں ہے ئے یہ قوم قرآن والی نہیں ہے ئے یہ قرآن اس لئے نہیں اٹھایا کہ جو پچھاس میں ہے اس کی طرف رجوع کرتی ہے ئے یہ ایک جال ہے جس میں ہم کو پھنسانا چاہتے ہیں اور پھر قرآن مجیدا ٹھانا ان کی کوئی جدت نہیں ہے 'ان کو معلوم ہے کہ بھرہ میں جنگ ہے پہلے قرآن مجیدا ٹھایا گیا تھا' تو یہ اس کی تقلید میں لڑائی ہوج نے کے بعد مقبلے ہے گھرا کراپی شکست کا یقین کر لینے پر کرتے ہیں' حضر نے علی رضی اللہ عنہ کی ان فہمائشوں کے بعد بھی آپ کے ساتھی اصرار کرتے رہے کہ درخواست منظور کرلی جائے۔ پھراصرار میں اتی شدت کہ اگران کی بات نہ مانی گئی تو ساتھ چھوڑ دینے کی دھمکی بھی دے دی اور بعضوں نے تو یہاں تا ہے کہد دیا کہ دوہ آپ کو معاویہ کے حوالے کر دیں گئی دیں گئی تو ساتھ جھوڑ دینے کی دھمکی بھی دے دی اور بعضوں نے تو یہاں تا ہے کہد دیا کہ دوہ آپ کو معاویہ کے حوالے کر دیں گئی دی دیں گئی دی دیں گئی دی گئی دیں گئی دین گئی دی گئی دیں گئی دی گئی دیں گئی دیں گئی دی گئی دیں گئی دیا گئی دیں گئی دیں گئی دی گئی دیں گئی دیں گئی دیں گئی دی گئی دی گئی دیا گئی دی گئی دیا گئی دی گئ

ایک جماعت حضرت علی رضی الله عنه کی ہم خیال تھی اور شامیوں کی چال میں آئی'اس نے کہا ہم نے تو کتاب اللہ کے مطابق ہی جنگ کی ہے اور ہم کو ذرا بھی شک نہیں (وویار)

کہ ہم حق پر نہیں اور یہ کہ ہمارے ساتھی امیر المؤمنین میں اور مقابلہ کرنے والے باخی ہیں۔
اگر ہم کواس میں فررا بھی شک ہوتا تو ہم لڑائی نیٹر تے اور اپنا اور وشمنوں کا خون نہ بہاتے۔
لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آ دمیوں میں اختلاف بیدا ہو گیا۔ ایک
جماعت لڑائی ہے رک جانا چا ہتی تھی اور دومری چا ہتی تھی کہ لڑائی جاری رہے 'چر جب فوج
کے افسروں میں اس قیم کا اختلاف پیدا ہو جائے 'تو خود فوج ہے کا میا بی کی تو تع نہیں کی جا
سکتی۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ لڑائی رو کئے پر مجبور ہو گئے۔ اشتر کو بڑی بڑی
کوششوں ہے روکا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب ہوئے اور قاصدوں کے
ور سے بوجیما کہ قرآن مجیدا تھانے کی غرض کیا ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ
میری خواہش ہے کہ ہم دونوں اپنی طرف ہے ایک ایک آدی شخب کریں افران کو تھم دیں
گہرارے اختلافات کا کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کریں۔

قاصد حضرت علی رضی الله عنہ کے پاس آئے اور معاویہ رضی الله عنہ کے جواب سے مطلع کیا' اکثریت تو اس سے خوش ہوئی' لیکن اقلیت نا راض' حضرت علی رضی الله عنہ نے مجبور آاکثریت کا ساتھ دیا۔

### فريقين كي حالت

صفین سے معر کے میں فریقین جس بری طرح اوے 'مسلمانوں کی باہمی اوائی میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس جنگ میں فریقین کی فوجوں کی تعداد کے بارے میں کوئی تطلق رائے قائم کرنا بہت دشوار ہے ایک جماعت حضرت علی رمنی اللہ عنہ کی فوج ایک الکھاور معاویہ رصنی اللہ عنہ کی سر ہزار بتاتی ہے۔ دوسری جماعت اس سے کم اندازہ کرتی ہے' ای طرح دونوں طرف کے مقتولوں کا شار بھی مشکل ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ شامی مقتولوں کی تعداد ۳۵ ہزار تک جا پیچی تھی اور عراقی ۲۵ ہزار کا م آئے۔

اس وقت یہ بات اہم نہیں ہے کہ ہم دونوں فوجوں کابردی باری سے حساب کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ فریقین کی تیاری ہر پہلو ہے بھر پورتھی اور اس تیاری نے دونوں کومجبور کر

دیا کہ اپنی اپنی سرحدوں کو جود شمنوں کے بالقابل تھیں کھلی چھوڑ ویں اور اس کا پنة اس طرخ چانا ہے کہ رومیوں کوشام پرحملہ کرنے کا حوصلہ ہوگی تھا'لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں پچھو دے ولا کر مصالحت کر لی اور ان کو روک ویا۔ مشرق بیس عراتی سرحدوں کے مقابلے بیں روی سلطنت کی طرح کوئی طاقت ور اور منظم حکومت تو نہ تھی لیکن پھر بھی فارس کے بہت سے شہر مسلمانوں سے تھنچ گئے تھے اور بعنوت کا ارادہ کرنے گئے تھے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفر کی طرف نہ لوٹے اور ان سرحدوں کا انتظام نہ کر لیتے' بہر حال دو بڑی فوجوں بیس طویل اور شدید جنگ ہوئی' جس کی خرابیوں اور ذات آفرینیوں کو مؤرخوں اور سوائح طویل اور شدید جنگ ہوئی' جس کی خرابیوں اور ذات آفرینیوں کو مؤرخوں اور سوائح کئے گئے' کا رول نے لکھا ہے لازی طور پر فریقین نے بہت سے دخمی ہوئے بہت سے قبل کئے گئے' کا میں بیضرور ہے کہ داستان سراؤں نے مقتولوں اور زخمیوں کی تعداد بتانے میں مبالغ سے کا م لیا ہے۔

لیکن اتی بات قطعی ہے کہ اس لڑائی میں شام اور عراق کے بزرگوں اور بڑوں کی ایک جماعت قبل ہوگئ ان بزرگوں کا مارا جانا و کھنے والوں کے لئے دردناک تھا اور ہنے والوں کہیے بھی اور آئی بھی جولوگ تاریخ اور سوارخ کی کتابوں میں ان کے واقعات پڑھتے ہیں ان کے دِل درد سے بھر جاتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے قاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اللہ عنہ اس کے اس کے اس کے اس کو ان کی میں مارے گئے اس طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کے اور بہت سے ساتھی مارے گئے جو بڑی شان و شوکت اور غیر معمولی شجاعت اور بہادری کے مالک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں عمار بن یا سرجن کا قبل مسلمانوں میں ایک تاریخی روایت بن گیا ہے۔ اس لڑائی میں ساتھ بول میں عمار بن یا سرجن کا قبل میں ایک تاریخی روایت بن گیا ہے۔ اس لڑائی میں میں میں وہ سب سے پہلے شہید ہونے والے ماں باپ کے بیٹے تھے۔ سب جانے ہیں کہ ابوجہل نے ان کے ماں باپ کو مصیبتوں میں جتالے کیاں تک کہ مار میں اللہ عنہ کے مار بن یا سروضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فر بایا تھا۔ افسوس این سمیہ مجتھے باغی جماعت تی کرد سے گی اور ابھی تم نے پڑھا ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ تمار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں تو وہ ڈر گئے۔ خزیر بن ثابت افساری صفین کے معرکے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں تو وہ ڈر گئے۔ خزیر بن ثابت افساری صفین کے معرکے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں تو وہ ڈر گئے۔ خزیر بن ثابت افساری صفین کے معرکے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ سے کیکن لڑتے نہ سے کو جب معلوم ہوا کہ تمار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ سے کیکن لڑتے نہ سے کو جب معلوم ہوا کہ تمار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ سے کیکن لڑتے نہ سے کو نہ کے ساتھ ساتھ سے کیکن لڑتے نہ سے کا کو جب معلوم ہوا کہ تمار کے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ سے کیکن لڑتے نہ سے کئی اور آئی کو سے ساتھ سے کیکن لڑتے نہ سے کئی دیے کیکن لڑتے نہ سے کو خب

وہ تماری جبتو میں تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ مارے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب کراہی کھل گئ ، چنا نچ لڑائی میں شرکت کی اور مارے گئے۔ خزیمہ رضی اللہ عنہ نے ویکھا کہ شامیوں نے بھار کوتل کیا ہے تو ان کو یقین ہو گیا کہ شامیوں کی جماعت ہی وہ باخی جماعت ہی وہ باخی جماعت ہی وہ باخی جماعت ہی وہ باخی جماعت ہی کہا ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی صدیت میں کیا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ اور کے ساتھیوں پر بھی عمار کے قبل کا بڑا ور دناک اور گہرا اور ہوا' وہ بھی اچھی طرح جائے ہے کہ آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمار ہے کہا تھا کہ'' بھی باغی جماعت قبل کروے گئی' کے کن وہ چا ہے تھے کہ اس صدیث سے اپنی ہزاری کا اظہار کریں' لیکن جب اس کی گئی' ۔ کیکن وہ چا ہے تھے کہ اس صدیث سے اپنی ہزاری کا اظہار کریں' لیکن جب اس کی مورت بن نہ پڑی تو تا ویل کرنے گئے چنا نچہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا'' ان کو ہم نے والا کو جگل کے لئے یالڑائی پر نگلنے کے لئے مجبور نہیں کیا۔ عمار تو لئی نہیں ۔ حضرت علی نے ان کو جگل کے لئے یالڑائی پر نگلنے کے لئے مجبور نہیں کیا۔ عمار تو وہ اور ان کی محرقی' ان کا جم ضرور بوڑ ھا ہو چکا تھا۔ لیکن ان کا جم ضرور بوڑ ھا ہو چکا تھا۔ لیکن ان کا فیل اور ان کی بھیرت بو ھا ہے گئی زد ہے محفوظ تھی۔ چنا نچہ وہ بو لیے چا لئے بھی' ورا ان کی محتوظ تھی۔ انہوں نے معرکہ جمل کے بعد مصرت میں اللہ عنہ ان ان کی مقبل اور ان کی بھیرت بو ھا ہے گئی وال شے۔ انہوں نے معرکہ جمل کے بعد مصرت علی انٹر موری اللہ عنہ اور جہاد کرنے بیں جوان شے۔ انہوں نے معرکہ جمل کے بعد مصرت علی انٹر میں اللہ عنہ اور جہاد کرنے بیں جوان شے۔ انہوں نے معرکہ جمل کے بعد مصرت علی انٹر میں اللہ عنہ ان ان کی معرفی اللہ عنہ اور جہاد کرنے بیں جوان شے۔ انہوں نے معرکہ جمل کے بعد مصرت علی ان کی مورفی اللہ عنہ ان ان کی اور کہا

كيف وأيت ضوبنا يا اهي ''امي جان! بمارامعركدكيما و با؟''

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے جواب دیا کہ'' میں نہ تہاری ماں ہوں نہ تم میر ہے ہے''۔ شمار نے بنس مکھ بن کرکہا'' چاہے جتنا تہاراتی نہ چاہے' لیکن جمیعے بیٹا اور تہہیں مال لا رہنا ہے''۔ شمار کا مطلب یہ تھا کہ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج کو امہا ہا اللہ علیہ وسلم کی از واج کو امہا ہا اللہ عنہا قرآن کو تونییں بدل سی تھیں' عمار حضرت ملل رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں لڑائی پر ابھار نے میں سب سے زیادہ شخت تھے۔ایک دن میں لڑائی وہ عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کے مقاطع میں تھے اور بیر جزان کی زبان پرتھا:

نىحىن ضىربىنداكىم علىي تىنىزىلىد واليوم نىضىربىكىم علىي تىاويلىد الى ابن عبرازية تقاورد بريد عقر

اعسورید فسی نسفسی مسحلا
قسد اکشسر السقسول و مسا افسلا
وعالیج الحیاة حتی ملا
لابسسدان یسفسل او یسفسلا
اشسلهم بسذی السکسعسوب شسلا
" یک چشم اپن جگر چابتا ہے۔اس نے کی نیس کی بہت بھی کہاز ندگی سلحماتے وہ تھک چکا ابران کا گرنا یا گرایا جانا ضروری ہے شن ان کوگرہ وار ،
سلحماتے وہ تھک چکا ابران کا گرنا یا گرایا جانا ضروری ہے شن ان کوگرہ وار ،
نیزوں سے بھگا تا ہوں "۔

ای طرح حضرت مخاران کوآگے بڑھاتے رہے یہاں تک کہ دونوں نے جان وے دی حضرت علی اللہ عنہ کے حال وے دی حضرت علی دخی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے علیاءاور صالحین کی ایک بڑی جماعت قتل کر دی گئی۔ بیلوگ بھیرت کی روشی میں لڑر ہے تھے لوگ ان کود کھھ کرمتا ٹر ہوتے تھے اور ان کی اتباع کرتے تھے۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں ہے بھی جولوگ لڑائی میں کام آئے وہ بر ہوا وہ ہوا ہے اللہ عنہ کے سے شامیوں کی نگاہ میں ان کی اہمیت اور وقعت اتن ہی تھی جتنی مراقیوں کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کام آنے والے فدا کاروں کی 'دونوں طرف کے لوگوں میں اکثریت الیے افراد کی تھی جنہوں نے اس لڑائی کودین سمجھا اس کواللہ کی قربت کا فررید جانا 'عراقی خیال کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا بات ہے۔ نمی گر بت کا فررید جانا 'عراقی خیال کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا بات ہے۔ نمی کی نگاہ میں ان کا درجہ اللہ اللہ! جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا۔ کیا میں کی نگاہ میں ان کا درجہ اللہ اللہ! جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا۔ کیا میں ایک والوں میں سب سے زیادہ بہتر نہیں ہوں؟ اور ان لوگوں نے جواب دیا بھینا آپ سے بہتر نہیں جس کا آتا اس سے بہتر نہیں ۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈوال ورت کی اس آیت پر تھی۔ موں علی رضی اللہ عنہ کے دوست کا دوست رہ موں علی رضی اللہ عنہ کے دوست کا دوست رہ موں اور اس کے دشمن کا دشمن رہ ''۔ ای طرح عراقیوں کی نگاہ قرآن کریم کی اس آیت پر تھی۔ اور اس کے دشمن کا دشمن رہ ''۔ ای طرح عراقیوں کی نگاہ قرآن کریم کی اس آیت پر تھی۔ اور اس کے دشمن کا دشمن رہ ''۔ ای طرح عراقیوں کی نگاہ قرآن کریم کی اس آیت پر تھی۔ اور اس کے دشمن کا دشمن رہ ''۔ ای طرح عراقیوں کی نگاہ قرآن کریم کی اس آیت پر تھی۔

منسوب استوب الهسام عن مقيل و ويسله و السخوب الهسام عن مقيل و ويسله و السخوب السخوب و السي سيد الساء المساء و الساء الساء المساء و الساء المساء المساء و الم

میاراس دن عمر و بن العاص کے جمنڈ ہے کی طرف اشار ہ کر کے اپنے ساتھی ہے کئے سے '' خدا کی تئم اس جمنڈ ہے والے ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین مرتبہ لا چکا ہوں اور یہ چوتی ہار ہے 'اور یہ موقع بھی پہلے ہے پچھا چھا نہیں ہے ۔ مجارسا تھیوں میں سے جب بھی پچھا ہڑی اور انتظار محسوس کرتے تو کہتے ۔''اگر حریف ہم کو مار مار کر بجر (کرز سے جب بھی پچھا ہڑی اور انتظار محسوس کرتے تو کہتے ۔''اگر حریف ہم کو مار مار کر بجر (کرز اور امران کا ملا ڈ' ۱۲) کے نخلستان تک بھی بھگا وے گا تب بھی ہم کو یقین رہے گا کہ ہم اور امران کے اس کے اس اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کر بھی اور وہ ہا طل کر''۔

کہا جاتا ہے کہ ممار نے اپ آخری معرکہ میں جانے سے پہلے پانی مانگا تو ان کے سامنے دود و پیلے پانی مانگا تو ان کے سامنے دود و پیش کیا گیا۔ جب آپ نے و یکھا تو بجبیر کہی اور کہارسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے بجھے خبر دی ہے کہ دنیا میں تیرا آخری تو شدوو دو کے چند کھونٹ ہوں گئاس کے بعد پی کرمعرکہ میں تو ث پڑے اور ساتھیوں کو آواز دی کون جنت چاتا ہے جنت تلواروں کے سیج ہے آت محمات کا دن ہے ۔ کل دوستوں سے طاقات ہوگی بینی محمد اور ان کی جماعت ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) ۔۔

جس دستے کی کمان محمار بن یا سر کررہ سے اس کا جمنڈ اہاشم ابن عتبہ بن ابی و قام کے ہاتھ میں تقا۔ بیتو پیش کے بڑے شہوار اور بزرگوں میں تقے۔ حضرت علی رضی اللہ عند کے ماتھ ان کو فیر معمولی اخلاص اور محبت تھی وہ کیے چشم سے عمار بھی ان کو کیے چشم کہر کرتی کے ساتھ آ گے بڑھے نے کا حکم دیتے اور بھی نرمی سے کہتے 'تم پر میر سے مال باپ فدا ہوں میال آ گے بڑھو۔ ہاشم ابن عتبہ محمار کو شمنڈ اکرتے ہوئے کہتے ابوالیقطان ذرا کھروتم تو میں کے سواور میں رینگتا ہوں شماید میں اسے مقصد میں کامیاب ہوجاؤں اس حالت میں مجمد کے ہواور میں رینگتا ہوں شماید میں اسے مقصد میں کامیاب ہوجاؤں اس حالت میں

﴿النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم﴾ اوراس آيت پريمى: ﴿قبل ان كان ابائكم وابنائكم واجوأنكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسماكن ترضونها. احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فتربصوا حتى ياتى الله بامره والله لا يهدى القوم الفاسقين ﴾ أ

پی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لی کر جب وہ وٹمن کا مقابلہ کرتے تھے ایہ محسوس کرتے تھے کہ اس لڑا کی بیں گویا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرر ہے بیں ایسی حالت بیں ان کا شوقی شہادت ان کا لڑا کی کے لئے ٹوٹ پڑتا کوئی چیرت کی بات نہیں 'چیرت تو اس پر جو تی کہ وہ رکے رہتے یا پیچھاد کھاتے یا بیکھیا تے ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی خیال کرتے تھے کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی بیت کے وہ پابند بیں جین لوگوں نے ان کوئل کیا ہے اسلام بیں انہوں نے بڑا خطرناک بیت کے وہ پابند بیں جین لوگوں نے ان کوئل کیا ہے اسلام بیں انہوں نے بڑا خطرناک رختہ بیدا کردیا 'انہوں نے اللہ کے حرام کئے ہوئے خون کو حلال کیا اور خلافت پر دست درازی کی جس کے وہ مجاز نہ تھے اور پھر انہوں نے ظیفہ کی بے حرمتی گی۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنداوران کے ساتھیوں نے عام شامیوں کے دل و د ماغ میں یہ بات اتاروی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عند دراصل اللہ کے ایک زبر دست قانون قصاص کی راہ میں کا وٹ ہے ہوئے ہیں 'چنانچہ بہت ہے شامی معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے نہیں بلکہ دین کی حدیں جاری نہیں کی جاری ہیں 'دین دین کی حرمت کے لئے لڑے ۔ ان کو غصر تھا کہ دین کی حدیں جاری نہیں کی جارہی ہیں 'دین سے متعلق جوالجھا و ہوگیا ہے اور لوگوں کی روش میں دینی حیثیت سے جو خرائی پیدا ہوگئ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو سید ھا اور درست نہیں کرتے ۔ پھر ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اگر دوسرے معاملات بھی چیش نظر دیکھ جائیں جودین سے وابستہ نہیں بلکہ ان کا تعلق سات کی حضرت عررضی اللہ عنہ نے کچھ دن کیلئے بجھا دی تھی اس عربی عصبیت سے ہے جس کی آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ دن کیلئے بجھا دی تھی

ا ایمان والول کوائی جان عدراد ولگاؤ ئی سے ب

ع آپ کہدو بیجے کہ تمہارے باپ تمہارے بھائی اور تمہاری بیوبون اور تمہارا کنداور وہ مال جوتم نے کا آ مے اور ، ہتجارت جس کی کساد بازاری کاتم کوائد بیشہ بادروہ گھر جس کوتم پیند کرتے ہوا گرانشہ باوراس کے مول سادرالشک راہ میں جہاؤے نے اور ہیارے ہول تو منظرر ہوائشان متوں کو جا بے نہیں ویتا۔

اور جوروم اور فارس کے دشمنوں سے مقابلے کے دوران میں دبی رہی کیکن فتنے کی ہوا چست میں میں دبی رہی کی کہ اسے دنوں کی میڑک اٹھی اورا پنی پہلی حالت پرآگئ اس نے بہت سے عربوں کوان کے پرانے دنوں کی یا دولا دی انہوں نے چاہا کہ ان کا قدیم ان کے جدید جیسا ہوجائے 'چنا نچر نخر' غروراور فور بنی کی جن باتوں سے روکا گیا تھا ان کی طرف چل پڑے۔ اس طرح وہ معاملات جن کا تعلق دنیا کی طلب اور دنیا وئی جاہ وجلال کی حرص سے ہے۔ اب اس بات کواگر ان دین جذبات سے جوڑ دیا جائے جوقوم کو تخت جنگ کی طرف و کیل رہے تھے تو اس خوفا کی اور جاہ کی طرف و کیل رہے تھے تو اس خوفا کی اور جاہ کی جنگ کی طرف و کیل رہے تھے تو اس خوفا کی اور جاہ کی کی کی جنگ کی طرف و کیل رہے تھے تو اس خوفا کی اور جاہ کی جاہ کی جنگ کی طرف و کیل رہے تھے تو اس خوفا کی اور جاہ کی گوئی ہا ت تم کو ہری معلوم نہ ہوگی۔

ایک جماعت پر دین غالب آیا' اس نے دین کی حمایت میں ہے ایمان والوں کی طرح جنگ کی دوسری جماعت پر دنیا غالب آئی اور اس نے دنیا جمع کرنے کے لئے حریفوں اور بدلگاموں کی طرح مقابلہ کیا' اس مقابلے کے دوران میں سرحد' بالکل یا تقریباً خالی ہوگئی اور سلمانوں کے دشمنوں نے ووجو صلہ لیا جو وہیں کر سکتے تھے۔

# حضرت علیؓ کے ساتھی

میرا خیال ہے کہ قرآن مجید نیزوں پراٹھانے کی چال تنہا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ
گی ساختہ پرداختہ نہ بھی اس لئے نہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک مل کی نقل تھی 'بکہ
اس کا ایک اور سب ہے جوآ گے چل کرآپ کو معلوم ہوگا 'یہ بات پیش نظر رہے کہ بھرہ کی
جگ کے موقع پر قرآن مجید بلند کرنے کی کا دروائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ شروع
کرنے ہے پہلے کی تھی ۔ مطلب بیتھا کہ مقابل کے پاس کوئی عذر باتی ندرہ جائے اور بیبھی
پیش نظر رہے کہ طلحہ زیبراور عائشہ رضی اللہ عنہ مکا نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زود یک جو درجہ
پیش نظر رہے کہ طلحہ زیبراور عائشہ رضی اللہ عنہ احتیاط اور تدبیرے کام لیتے ۔ بن کو قرآن مجید
اور اپنی کے احکام کی یا دولائے اور اپنی دعور ہوائوں نے اس قرآن اٹھانے والے نو جوان کو
لاائی کا آغاز نہ کرتے ۔ چنانچہ جب بھرہ والوں نے اس قرآن اٹھانے والے نو جوان کو
تروں کا نشانہ بتالیا' شب حضر سے علی رضی اللہ عنہ نے کہا اب کوئی چارہ کا رنیس ۔

پس شام کے لوگ آگر واقعی فتندا وراز ائی ہے بچنا چا ہے تھے تو بیکا م ان کواز ائی شرو ت کرنے سے پہلے کرنا چاہئے تھا' لیکن انہوں نے ایسانہیں کیا' حالانکہ بار باران کوقر آن اور احکام قرآن کی یاد ولائی گئی اور انہوں نے اس کا پچھے خیال نہ کیا' کتنی مرتبہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سفیروں کو خالی ہاتھ واپس کر دیا' نہ سلح کی نہ سلح جیسی کوئی بات پیش کی' پھراز آئی پر ہفتوں گزر جانے کے بعد بلکہ محرم کا ایک پورا مہینہ امن ہے گزار لینے کے بعداب قرآن مجید نیزوں پر بلند کرنا مکاری کے سواکیا معنی رکھتا ہے۔ یہتو فقتے سے بچنا

نہیں فکست ہے کریز کرنا ہے۔

انداز ویه ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں بھی بعض افسر مخلص اور آپ کے سے خیرخواہ ندیتے۔اس کئے کہ وہ دین دارنہیں دنیا داریتے وہ دل ہی دل میں ان میش مجرے دنوں کی حسرت رکھتے تھے۔ جو حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوزیش انعام وعطیات پاتے رہنے کی فضا میں گزار ہے تھے۔اس مم کے افسروں میں سے صرف ا شعب بن قيس كندى كاتذ كره كرول كاجوعهد نبوت مين مسلمان موا اليكن آنخضرت ملى الله عليه وسلم كي وفات كے بعد مرتد ہو كيا اور اپنے قبيله كوا بھار كر جنگ كي مصيبت ميں جتلا كر ديا' چر قبیلے کے لوگوں کوحوالے کر کے خود تو بہ کر لی اور بڑی عجلت کے ساتھ مدینہ آیا 'اور حضرت ابو بمررضی الله عندے نه صرف انیا خون بیانے میں کا میاب ہو کمیا بلکہ آپ کی بہن ام فروہ ے شادی بھی کرلی۔اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں گمنا می کے کوشے میں ر ہا اور عهد عثانی میں با ہرآیا' حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے اس کو فارس کے بعض مقامات کا والی بنا دیا۔ پھر جب حضرت علی رضی الله عنہ نے شام پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو اس کواس کے منصب عمعزول كرديا-كهاجاتا ع كرآب ني اس عسلمانوں كے مجمد مال كامطالب کیا' بعد ہی اپنے ساتھ رکھااور اس کی اصلاح کی کوشش کی' مجر جب قر آن اٹھائے گئے اور ٹالٹی کی تجویز پیش ہوئی تو یکی اشعث بن قیس تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بوی شدت کے ساتھ مجبور کیا کہ تجویز منظور کرلیں۔

جمیں یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہئے کہ شام پراس حملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف کوفداور حجاز کے لوگ نہ تھے بلکہ بھر ہ کے بھی ہزاروں آ دمی تھے کچھ تو معر کہ جمل کے

ولا دار تنے ' پجمدوہ لوگ تنے جنہوں نے اس دن کنار وکشی افتیا رکی تنمی اور بہت ہے وہ لوگ ہے جوطلح رمنی انڈ عنہ اور زبیر رمنی انڈ عنہ کے آل کے بعد فئست کھا گئے تنے۔

اس کے معنی میہ جیس کہ بیہ سب عثانی تنے اور حضرت علی رمنی اللہ عنہ کے ساتھ سپائی اور رضا مندی ہے نہیں' بادل نا خواستہ تنے' ان کے دلوں جس حضرت علی رمنی اللہ عنہ کی طرف ہے کدورت تھی' اس لئے کہ آپ نے ان کے لوگوں کولل کیا تھا اور ان کو فکست کھانے پر مجور کہا تھا۔

اس سے پہ چانا ہے کہ شامی اور حراقی مختلف مواقع پر ایک وصرے سے ملاکرتے علاوران کے لئے اس بیل کوئی وشواری نہ تھی کہ یا ہم سرگوشیاں اور آبادا نہ جا دلہ خیالات کر نیں ایک حالت بیل ہے جس بعید نہیں مجتا کہ حراق کے جالاک سر دارا العصف بن قیس کی ملاقات شام کے کھلاڑی عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہواور دونوں نے مل جمل کر ہیں ملاقات شام کے کھلاڑی عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ سے ملہ بوک اور اگر شعر ہو اگر شامی خالب آبا کی تو تھے ہیں ہوگائی ہوکہ لازائی جاری رکھیں اگر شامی خالب آبا کہ اور حضرت ملی رضی اللہ عنہ کے ماتھیوں میں اختلاف پیدا کر کے آباس میں ایک دوسر کو خالف کر ویں اگر ایسا ہوا ہولو ماتھیوں میں اختلاف پیدا کر کے آباس میں ایک دوسر کو خالف کر ویں اگر ایسا ہوا ہولو ملک جانا جا ہوا ہولو کہنا جا کہنا جا ہوا ہولی اور اس کے ماتخوں نے حضرت ملی رضی اللہ عنہ کو جورکر دیا کہ وہ ان کا کہنا میں اور لا ائی روک دیں۔

میں میر بھی خیال کرتا ہوں کہ میرسازش پہیں آئٹ کرنمیں رکی بلکہ اس سے بھی زیادہ علم میرناک میدان دو چالشوں کا انتخاب تھا۔ علم ناک میدان دو چالشوں کا انتخاب تھا۔ اس لئے کہ اشعدہ اوراس کے یمنی آ دمیوں کا کسی وجہ سے خت اصرار تھا کہ ابوموی اشعری کو مکم چنا جائے ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کواس بات کی آزادی نہیں دی گئی کہ اسپینا بھرو سے کو مکم چنا جائے ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کواس بات کی آزادی نہیں دی گئی کہ اسپینا بھرو سے

کرتے جیں اور یہ کہ دونوں تھم جو پجھ بھی فیصلہ کزیں گے ان کی جان و مال بہر حال محفوظ رہے گئی نیز معاہد ہے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پوری قوم متحد ہوگی۔
ان نکات کی بڑی باریک بنی کے ساتھ حد بندی کی گئی لیکن ایک ہات بالکل چھوڑ دی گئی اور مزدیک و دور کہیں ہے اس کو بحث بیں نہیں لایا گیا 'یعنی جھٹر ہے کا موضوع جس کا فیصلہ دونوں تھکم کو کرنا ہے۔ پہلے اس تح ریکو پڑھئے جو بلا ذری کی روایت کے مطابق یہے:
فیصلہ دونوں تھکم کو کرنا ہے۔ پہلے اس تح ریکو پڑھئے جو بلا ذری کی روایت کے مطابق یہ ہے ا

بيده قرار داد ہے جس پر حضرت علی رضی الله عنداور معاویتے نے اسپنے عراقی اور شامی صامیول کے ساتھ اتفاق کیا ہمیں اللہ کا تھم تسلیم ہے ہمارے اختلا قات ك في الله ك كتاب از اول تا آخر مار بدرميان بـ الله ك كتاب في جس کوزندگی بخشی ہم اس کوزندہ رکھیں گے جس کواس نے مردہ کیا ہم بھی اس کو ن كے كماث أثاردي كے - دونوں ظكم الله كى كتاب يس جو كھى ياكي كے اس کی اجاع کریں گے اور اگراہے اختلاف کے بارے میں کتاب اللہ میں کوئی راستہ نہ پاشکیں گے تو پھوٹ ہے بہتے والا انصاف کا راستہ اختیار کریں مے عبداللہ ابن قیس اور عمر دبن العاص تھم ہوں مے ہم نے ابن دونوں سے عبدویان لیا ہے کداللہ کی کتاب کے صاف اور صرت عظم کے مطابق فیصلہ كريں كے \_اگركوئي مقررہ تھم نہيں ملا تو نيموث ندڈ النے والی متفقدراہ اختيار کریں گے۔ دونو ل تھم حضرت علی رضی اللہ عندا در معاویہ رضی اللہ عنہ سے اور دونول کی فوجول اور افرول سے عہد دیان کرتے ہیں کہ جو کھی جی وہ فیصلہ كريں اے قبول كرنا ہوگا بيضكم بھى لوگوں سے اپنى جان و مال اور اپنے الل و عیال کی امان کا قول وا قرار کرتے ہیں اور اس کا عہد کد پوری قوم ان کے فیصلے کی حمایت کرے گی دونوں محکموں پر بیز مدداری ہے کدوہ امت بی مسلم اور ا تفاق كرائي م ي محوث اوراز اكى ندمونے ديں كے - فيلے كى مرت رمضان تك مقرر كى جاتى إراس م يهل كرنا جائي توان كوا تقيار ب الرفين ك مرضى كے بغيراً رُحْكُم فيلے ميں تاخير كرنا جا بيں تو ان كوا جازت ب فيلے

کا آ دمی ثالث بناسکیں' حالا نکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ ابوموئ نے لوگوں کو کو فہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بناسکیں رضی اللہ عنہ کی امداد سے بازر کھا تھا اوراس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کومعزول کر دیا تھا' حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ثالثی ہے فیصلے پر مجبور کیا گیا' پھرا کیک ثالث کے انتخاب پر مجبور کیا گیا۔ بیتمام با تیں اتفاقیہ ظہور پذیر نیمیں ہو کمیں بلکہ کروچال سے ہو کمیں اور اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کے دنیا وار ساتھیوں کا ہاتھ تھا۔

فريقين ترحكم

بہر حال فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دوتھم مقرر کئے جا کیں امیر معاویہ رہنی اللہ عنہ کی طرف ہے ابوموی اشعری۔ حضرت ملی اللہ عنہ کی طرف ہے ابوموی اشعری۔ حضرت ملی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے یہ بات نہیں مانی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اکو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی طرف ہے تھے کہ وہ آپ کے بہت قربی رشتہ دار جیں اور یہ می نظیم مانا کہ اُشتر تھم ہوں اس لئے کہ ان جل جنگ اور جنگ جیں فتے حاصل کرنے کی اسپر ہے بہت زیادہ تھی احضا اس لئے کہ ان جل جنگ اور جنگ جی فتی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی من اللہ عنہ کی من اللہ عنہ کی من کا نادہ کی کہ ان کم موکی کے ساتھ رہیں کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مجوری کا عنہ کی ناکہ کی اجازت نہیں دی اور اصرار کیا کہ نمائندگ تو بینا کم تفا کہ ان کے ساتھ و بین کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عروبی اشعری ہی کریں گے جنہوں نے ان کے لئے فتنہ پند میں کی کا فرف سے حصہ لیا 'ان لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ عمروبی النامی منسی کی طرف نے دی اور اور افرائی میں کسی کی طرف خدمت انجام دی ہے خیال تو ان کو ور آیا ہوگا 'لیکن ان لوگوں نے اس بات کی طرف خدمت انجام دی ہے خیال تو ان کو ور آیا ہوگا 'لیکن ان لوگوں نے اس بات کی طرف خدمت انجام دی ہے خیال تو ان کو ور آیا ہوگا 'لیکن ان لوگوں نے اس بات کی طرف توجہنیں کی۔

فریقین کی جانب ہے گفت وشنید کرنے والے اکٹھا ہوئے اور ایک تحریر میں اس بات پر اتفاق کیا کہ طرفین لڑائی بند اور ثالثی منظور کرتے ہیں' دو حکم فیصلے کی جگہ اور وقت مقرر

سے قبل اگر کسی علم کا انتقال ہوجائے تو اس کے امیر اور اس کی جماعت کو حق

ہے کہ وہ کوئی و صرا آ دی اس جگہ مقرر کرے جوعا دل اور تقلع ہو نیسلے کی جگہ

کوف شام اور جاز کے دومیان کا کوئی مقام ہو جہاں ٹالثوں کی اجازت کے

بغیر کوئی نہ جا سکتا ہو۔اگر دونوں عکم فیصلے کے لئے کوئی دوسری جگہ چا ہیں تو پہند

کر سکتے ہیں اور طرقین میں سے جس کو جا ہیں گواہی کے لئے لے جا سکتے ہیں گھران گواہوں کی اس محاہدہ میں ہے گواہی تھی جائے کہ دومعاہدے کی خلاف

ورزی کرنے والے کے خلاف دوسرے کی مددکریں گے اور کہیں گے اے اللہ

ہم اس محض کے خلاف تیری مدد چاہجے ہیں جواس معاہدے کے خلاف زیادتی

عراق اورشام کی طرف ہے دس دس آ دمیوں نے پیشہادت دی عراق کی طرف ہے عبداللہ ابن عباس افعی ابن قیس سعد ابن ارجی مرک عقبہ بن زیاد بن جتیہ تی کی الک بن ارجی نے اور شام کی طرف سے ابوالاعور عمر و بن سفیان سلمی صبیب بن مسلمہ فہری مخارق بن حارث زبیدی ولید مارث زبیدی و نول بن عمر و عذری محروم بن مالک بعد انی عبد الرحن بن خالید بن ولید محروی سیج بن یزید حضری علقمہ بن یزید الحفیر می عتبہ بن الی سفیان یزید ابن حرافعیں فیسے ۔

بلاذری کے علاوہ دوسروں نے بھی اس معاہدے کی روایت کی ہے جس میں لفظوں کا معمولی ہیر پھیر ہے اور کچھ جملوں میں تقدیم وتا خیر ہے۔ نیکن اس میں کوئی اہمیت نہیں البتہ اہمیت کے قابل جیسا کہ ہم پہلے کہہ پچکے ہیں یہ ہے کہ فریقین نے اختلاف کے اصل موضوع کوجس کا فیصلہ ثالثوں کوکرنا ہے چھوڑ کر باتی تمام باتوں کی اچھی طرح حد بندکر دی تھی۔

آخراختلاف کس بات پرتھا؟ امیر معادیہ رضی اللہ عند حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فلے فون کا بدلہ چاہتے تھے اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی مقرر قاتل نہیں جائے تھے۔ اور تمام باغیوں کو حوالے کر دیناان کے بس کی بات نہ تھی ۔ پس فریقین ٹالثوں کے ذریعے

جنگ جاری رکھو۔ پس فریقین کو کیا ہوگیا تھا کہ اپنے معاہدے میں اس کا اظہار تک نہیں کیا

اور خلافت اور شوریٰ کا تو تا م بھی نہیں لیا۔ پھر حیرت تو یہ ہے کہ مؤرخین کا روایت کر دہ بیہ

معاہدہ فریقین کے لئے اطمینان بخش تھا کسی نے اس کے مہم عام اور غیرواضح ہونے پر

اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ وہ مسلمانوں کی اس قضیہ ہے متعلق تحریروں میں سب سے زیادہ

وعيده مبهم اورعام ہے اور ضرورت محى كداس كو جريبلو سے اس طرح واضح كرديا جاتا كدكى

اشتباہ کی مخوائش شدرہ جاتی۔
عالب گمان ہے کے فریقین میں ہے جن لوگوں نے میں معاہدہ لکھاانہوں نے باریک عالب گمان ہے کے فریقین میں ہے جن لوگوں نے میں معاہدہ لکھاانہوں نے باریک بنی اور صبط نکات کی طرف زیادہ تو جنیس کی وہ جنگ ہے اکتا چکے تھے اور جلد ہے جلد سلم کر لینا چا ہے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حامیوں کے لئے اتنا ہی کا فی تھا کہ جنگ کے باول جہد جا کیں اور عراقیوں میں مجموث پڑجائے اور عام عراقی صرف اس کے خواہاں سے کے کہی طرف میں نے بھی اشارہ کیا ہے اگر حدید کے حامیوں کے خیال دہ برحل ہے تو جالا کوں اور کھلاڑیوں کی کوشش میتھی کہ بات مجمم اور گول رہے ان کے خیال وہ برحل ہے تو جالا کوں اور کھلاڑیوں کی کوشش میتھی کہ بات مجمم اور گول رہے ان کے خیال

ان کی گرای دیکیر ماتھالیکن غلط راہ پر تھااور ٹیل تو غزیبے ٹیں سے ہول وہ گمراہ تو میں بھی گراہ ٔ اگر دہ راہ پر ہیں تو ٹیل بھی راہ پڑ'۔

ہم و کھتے ہیں کہ اشعث بن قیس جب اپنے مقصد میں کا میاب ہوجا تا ہے تو خوشی میں پھوا نہیں ساتا استے پرا کھانہیں کرتا کہ خوش ہولے بلکہ وہ تحریر لے کرفوج میں جاتا ہے اور فوجیوں کوسنا تا ہے 'سناتے سناتے جب خود تھک جاتا ہے تو دوسروں کو تھم ویتا ہے کہ اس کو پڑھ کر سناو' فوجی اس تحریر کو سنتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ لڑائی ہے نجا ہے کہ اس کی پڑھ کر سناو' فوجی اس تحریر کو سنتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ لڑائی ہے نجا ت می اور تحریر وین کے جماعت کے بعض لوگ کہتے ہتے کہ کہا تم اللہ کے خالف اور قرآنی احکام کی مخالف تھی۔ اس جماعت کے بعض لوگ کہتے ہتے کہ کہا تم اللہ جا اللہ !اور وین میں اشخاص کو تھک مہنا تے ہوا ور بعضوں نے صرف ایک جملہ کہا! لا حسک ما الا اللہ !اور بھی جا تھے ہیں آپے سے با ہر ہو گئے اور زبان کی جگہ ترا رہے کہ اور زبان کی جگہ ترا رہے کہ اور لا حکم الا اللہ !کا نعرہ لگا ہا تہ ہوئے شامیوں میں تھس پڑا اور لڑ نے جھوڑ کر کو ارکو ارکو کے کہا جا تا ہے کہ ٹالنی کے ایک مخالف نے اپنی جماعت کا ساتھ کے جھوڑ کر کو ارکو ارکو کی اور لا حکم الا اللہ !کا نعرہ لگا ہا تہ خوے شامیوں میں تھس پڑا اور لا حکم الا اللہ !کا نعرہ لگا ہا تہ خوے شامیوں میں تھس پڑا اور لڑ نے کہا الا تو ہا اللہ !کا نعرہ لگا ہا تہ خوے شامیوں میں تھس پڑا اور لا خو ہا را گیا ۔

اور بیتو واقعہ ہے کہ تاریخی خارجی مرداس ابو بلال کے بھائی عروہ بن ادیہ نے جب اس کوتھ میں پڑھ کہ سائی تو وہ اشعب کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور چاہتا تھا کہ اس کوتل کروے لیکن اشعب کی سواری بھڑک اٹھی اور عروہ کی تکوار کا وارسواری کے پچھلے حصہ پر پڑا ااور قریب تھا کہ اشعب کے ہم قبیلہ بمنوں میں اور عروہ کی تو تم تمہمیوں میں بات بڑھ ہاتی 'لیکن تمہم کے بڑے بڑھا کہ اوگ دوڑ پڑے اور معذرت جا بی جس پراشعث راضی ہوگیا۔

مناسب نہ ہوگا کہ ہم صفین ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج واپس ہونے دیں اور ان لوگوں کا نقطہ نظر پیش نہ کریں جنہوں نے ٹالٹی کوا در استح مریکو براسمجھا جو بعد میں اسلامی تاریخ میں بوی شان کے مالک ہے۔

ان کا نقطہ نظر بالکل صاف اور ان کی دلیل بڑی زور دار ہے جسے خُود قر آن تجید نے اس وضاحت ہے پیش کیا ہے کہ کوئی شیہ باتی نہیں رہ جاتا:

﴿ وَانْ طَائِفَتِانَ مِنَ المؤمنينُ اقْتِتْلُوا فَأَصَلَحُوا بِينَهِمَا فَانَ بَفْتَ

میں میہ بات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں مفید تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں معنز اور ای کے ذریعے وہ و نیا اور دنیا کا افتد ارحاصل کر کتھے تھے۔

معاہدے کی تحریر کے بعد جو پکھ ہوا شامیوں میں جواتحاد اور عراقیوں میں جس طرح پھوٹ پڑی وہ سب ہمارے اجمال کی تفصیل ہے۔ عالبًا حضرت علی رضی اللہ عند نے جب و یکھا کہ ان کے ساتھی ان کی کوئی بات نہیں مانتے اور ان کا کوئی مشورہ قبول نہیں کرتے تو تنگ آ کران کے لئے راستہ صاف کرویا کہ جو چاہیں کریں گویا زبانِ حال ہے آپ درید بن صمتہ سے بیاشعاد پڑھ دہے تھے

امسرتهم السوى بسن معسرج اللوي فسلم يستبينوا الرشد الاضبحى الغد فسلم يستبينوا الرشد الاضبحى الغد فلمما عصو فسى كنسټ منهم وقدادى غسريتهم وانسنسى غيسر مهسدى وهسل انسا الامسر غليته ان غوت غسويست وان تسرشد غسلية ارشد غسويست وان تسرشد غسلية ارشد يس معرن اللوى ش پي بات يتاوي هي لين يارول کو پوش ون چر ه

لے درید بن صمه عبد جابلیت کامشبورشاع ہے براجری اور بہادراس کی شاعری اور شخاعت دونوں کاعربول میں عام جرچا تھا۔ اس نے اسلام کا زبانہ پایالیکن وہ مسلمان نہ بوسکا۔ غزوہ خنین کے موقع پر اس کوتمرک کے طور پر مشرکین اپنے ساتھ لائے شخاور بجری ان کی زعد کی کا آخری دن جابت ہوا۔

ایک دن در پرقبیلہ بن غطفان پر تملیہ و مہوا اور اونوں سمیت مال غیمت لے کر دوانہ ہوا۔ راستہ میں اس کے بھائی نے مقام منع ج اللوی میں بیٹے کر مال کی تقیم شروع کر دی ورید نے اس کو روکا کہ یہاں بیٹے تا مناسب نہیں بنی غطفان تاک میں بیں ان سے خطرہ ہے لئن بھائی نے اس کی بات نہیں مانی نتیجہ بیہ ہوا کہ بنی بھس مناسب نہیں بنی غطفان تاک میں بیں ان سے خطرہ ہے لئن بھائی کو بچانے کی کوشش کی لیکن وہ باکام رہا بلکہ زخمی میں براس طرح گرا کر دیا۔ درید نے بھائی کو بچانے کی کوشش کی لیکن وہ باکام رہا بلکہ زخمی ہوکر ذیا۔ درید اس حادث پر بہت رنجیدہ ہوا اور جب اس کی بھوڑ دیا۔ درید اس حادث پر بہت رنجیدہ ہوا اور جب اس کی بچون میں برے بھائی الفاظ مندسے نکا لے تو اس نے اس کو طلاق جوں دیا دی اور اس نے اس کو طلاق دیں دی ام معبد نے اس کو طعد دیا وراس کے بھائی کے حق بیں برے بھائی الفاظ مندسے نکا لے تو اس نے اس کو طلاق و سے دی وید اشعار بیں۔

احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ الى امر الله فان فاء ت فناصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

"اورا گرسلمانوں میں دوگروہ آئیں میں از پریں توان کے درمیان اصلاح کر دو گھرا گران میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کر دو تو اس گروہ دو اور انسان کر حوج ہو جائے تو ان دونوں میں عدل کے ساتھ اصلاح کر دواور انسان کا خیال رکھؤ بلاشبہ اللہ انسان والوں کو پند کرتا ہے ۔ مسلمان توسب بھائی ہیں اور اسے دو جما تیوں کے درمیان اصلاح کردوتا کہتم پر دھت کی جائے"۔

حفرت علی رضی الله عنداور ان کے ساتھی اور پی مسلمانوں کی اکثریت تھی نیال کرتے تھے کہ امیر معاویہ رضی الله عنداور ان کے ساتھیوں نے بغاوت کی حضرت علی رضی الله عنداور ان کے حالی شامیوں کے پاس اپنے سفیر بیمیج انہوں نے سفیروں کو واپس کر دیا اور کہد دیا کہ ہمارے ان کے درمیان تلوار ہا اور صرف تلوار اس کے سفیروں کو درمیان تلوار ہا اور مرف تلوار اس کے بعدامیر معاویہ رضی الله عنداور ان کے ساتھیوں کو بیا سار کھیں اس پر دونوں میں لڑائی ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی الله عند کا پائی پر قبضہ ہوگیا۔ لیکن حضرت علی رضی الله عند نے امیر معاویہ رضی الله عنداور ان کے ساتھیوں کو بیا سار کھیں اس پر دونوں میں لڑائی ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی الله عند نے امیر معاویہ رضی الله عنداور ان کے ساتھیوں کو اجازت دی کہ سیراب ہوں یہ بیں مسلمانوں کی دو جماعتیں جو آپس میں ان کے ساتھیوں کو اجازت دی کہ سیراب ہوں یہ بیں مسلمانوں کی دو جماعتیں جو آپس میں لائیں۔

اک کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے سفیر بھیج جنہوں نے اطاعت کی دعوت پیش کی اور مسلمانوں میں نفاق وشقاق کا باعث بننے سے ان کو روکنا چا ہالیکن سفراء کا میاب نہ ہو سکئے چنا نچہ کچھ دنوں تک لڑتے رہے اس کے بعد محرم کا مہینہ خیریت سے گزرا' پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے صلح کی کوشش کی لیکن شامیوں نے اسے منظور نہیں کیا اس کے بعد صفر کے مہینے میں جنگ شروع ہوئی۔

ندکورہ بالا آیت کے مطابق ضروری تھا کہ جنگ جاری رکھی جائے تا آ نکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور شامی اللہ کے علم کی طرف رجوع کریں اور اس کے بعد ان سے جنگ روک وی جائے' پھر تریف بھائی بھائی بن جائیں اور دو بھائیوں میں صلح وصفائی ہوجائے۔

وی جائے پر رسی بال بان بن بن بر بردو بو یہ بال میں اللہ عنہ کا دراس کواللہ کے حضم کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فی جماعت پر غالب ہورہی تھی کہ است میں قرآن مجید بلند کئے طرف رجوع کرنے پر مجبور کرنے میں کا میاب ہورہی تھی کہ است میں قرآن مجید بلند کئے اور جنگ روک دی گئی اور قوم ایک ایسے فیصلے میں الجھ گئی جو بالکل مہم اور غیر واضح تھا۔ پس جن لوگوں نے لا حسک ہالا للہ ! کہا ان کا کوئی قصور نہیں اللہ کا تھم ہیہ کہ لڑائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھوں کے ہاتھ دیک دینے تک جاری رہتی اور اس سے برو ہر کر دیل اور کیا ہوگئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود امام نے قرآن مجید اٹھانے کے فریب میں آنے سے انکار کر دیا اور فر مایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے در باری قرآن فریب میں آنے سے انکار کر دیا اور فر مایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے در باری قرآن کے خود فریب میں دائے تھی کہ تی کہ کو کہ کہ تھی میں دائے تھی کہ تھی اور انٹہ کے تھی اور انٹہ کے تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کا راستہ لڑائی جاری رکھنا تھا انٹہ عنہ کوان کی طبیعت کے قلاف مجبور کیا' اس کے نتیجہ میں ثالثی کا فیصلہ سامنے آیا۔ اللہ عنہ کوان کی طبیعت کے قلاف مجبور کیا' اس کے نتیجہ میں ثالثی کا فیصلہ سامنے آیا۔

بلاشبراب تک ٹالٹی تسلیم نہ کرنے والوں نے کوئی تلطی نہیں کی انہوں نے قرآن مجید کا عظم مانا اور امام کی رائے کہ بھی پابندی کی کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا امام سے تخت اصرار تھا کہ جنگ بدستور جاری رکھی جائے تا کہ اللہ کا تھم نا فذ ہوئیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ویکھا کہ بیلوگ بہت تھوڑ ہے جیں اور یہ کہ ان کا مشور ہ قبول کرنے کی صورت جیں وہ ان کو ایک طرف شامی و شمنوں اور دوسری طرف عراقی ساتھیوں کے درمیان محصور کر دسیتے ہیں اور اس طرح ان کواپ ہاتھوں ہلا کت جی ڈال دیں گے۔اس لئے ان کا مشور ہ قبول نہیں کیا اور ان کوشنڈ اکیا مجر تیل دی اور مشور ہ دیا کہ وہ راستہ اختیار کریں جس جی ان کے اور ان کے اور ان کے امن وعافیت جو۔

یہاں پہنچ کر ٹالٹی کے ٹالفین ملطی کرتے ہیں' امام ہے مشورہ کرنے تک سیح راہ پر تھے' امام نے ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کوجلد بازی ہے روکا اور اعتدال پندی کا تھم

دیا۔ پھروہ حضرت علی رضی التدعنہ سے زیادہ قرآن تجھنے والے نہ تنے اور نہ سنت اور مصلحت
کے ان سے زیاوہ محافظ اور عالم تنے ان کے لئے ضرور کی تھا کہ وہ امام کو اتنی آزادی و پنے کہ وہ رعایا کے لئے احکام جاری کرعے ایک طرف ساتھیوں کی بہت بڑی اکثریت صلح اور ثالثی کا مطالبہ کر رہی ہے ورسری طرف ساتھ کے تھوڑ ہے سے لوگ جنگ جاہتے ہیں، ور ثالثی کی تجویز مستر وکر دینے پر مصر ہیں وونوں کے دونوں اپنے سر واروں کے سر پر ہوجاتے ہیں اور اپنی بات کی تی کرتے ہیں الی حالت میں امام کے لئے اس کے سواکیا چارہ کار کہ یا تو وہ اکثریت کا ساتھ و نے صلح اور ہائی منظور کر کے ایک الیی مصالحت کی امید کر ہے بیا تو وہ اکثریت کا ساتھ و دے اور جنگ کر کے بلاکت آفریں یا اس سے ہم آغوش ہوجائے و حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اکثریت کا ساتھ و دیا اس کے اس کا سراتھ کی اساتھ و دیا ہوگا کہ وہ اپنی رائے پر قائم رہے ہوئے امام کا انظار کرتی ۔ وینا پہند کیا ۔ اب اقلیت کا فرض تھا کہ وہ اپنی رائے پر قائم رہے ہوئے امام کا انظار کرتی ۔ اگر اطمینان بخش صلح ہوجاتی تو ٹھیک تھا اور اگر ایسی صورت نہ نگاتی تو سب کے سب جنگ میں اگر اطمینان بخش صلح ہوجاتی تو ٹھیک تھا اور اگر ایسی صورت نہ نگاتی تو سب کے سب جنگ میں شریک ہوجاتے ۔

جیں۔حروراء میں قیام کرنے کی وجہ سے وہ اس طرح منسوب ہو گئے۔ پھران کے منادی نے اعلان کیا کہ لوگو! جنگ کے اضر هبت ابن رہی تمنی بین نماز کے اہم عبداللہ ابن کوا یشکری اور اللہ عز دجل کے لئے امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی بیعت ہے۔

اس دن سے اسلام میں ایک نیا فرقد پیدا ہوا'جس کا اسلام کی تاریخ میں بہت کہ ااثر چا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں داخل ہوئے تو اس کا نقشہ اس طرح بدلا ہوا پایا جس طرح بعمرہ سے واپسی میں پایا تھا اپنے آنے اور ملنے پرنہ پہلے لوگوں کوخوش دیکھا تھا نہ اب ان کوشاد ماں پایا۔ بھرہ سے جب آئے تو تھے تو لوگوں کو خشہ حسرت زدہ اور روتا ہوا دیکھا تھا نہ اب کوشاد ماں پایا۔ بھرہ سے جب آئے تو تھے تو لوگوں کو خشہ حسرت زدہ اور روتا ہوا دیکھا تھا نہ اس کی تعداد کا بھی زیادہ خراب حالت نظر آئی' اس کے کہ بھرہ میں قبل ہونے والوں کی تعداد سے صفین میں قبل ہونے والوں کی تعداد کی گنا فراحتی ۔

## صفین کے سبائی

جیرت کی بات ہے کہ مؤرخین نے عہد عثانی کے فتوں کے بیان میں ابن سودا عبداللہ اس ساکا اوراس کے ساتھیوں کا بہت پجھ تذکرہ کیا ہے۔ اس طرح حضرت عثان رضی اللہ عنے کے بعد مدینے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئلنے کے موقع پر پھراس وقت جب مفرت علی رضی اللہ عنہ نے لئلے کے موقع پر پھراس وقت جب مفرت علی رضی اللہ عنہ نے طلحہ زبیر اورام المؤمنین رضی اللہ عنہ کے پاس مصالحت کے لئے کہ سفیر بھیجے۔ مؤرخوں نے بار بارابن سباکا اوراس کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کو خیل نے بار بارابن سباکا اوراس کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کو خیل نے بار بارابن سباکا اوران کی جماعت کے خلاف یکا کیہ جنگ کو خیل ہوئے کے سازش ابن سبا اوراس کے ساتھیوں نے کی۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ انہیں کمارٹ کی سازش ابن سبا اوراس کے ساتھیوں نے کی۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ انہیں کی سازش ابن سبا اوران کے ساتھیوں نے کی۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ انہیں سکر ان کی اوران کا کوئی ذکر نہیں کر ہے۔ ساتھی نے کہ وایث مونے سے کہ صفین کے معرکے کی روایت کی مؤرضین سبا نیوں کو انگل بھول جاتے ہیں اوران کا کوئی ذکر نہیں کر تے۔ میں مؤرضین سبا نیوں کو انگل بھول جاتے ہیں اوران کا کوئی ذکر نہیں کر تے۔ میں مؤرضین سبا نیوں کو انگل بھول جاتے ہیں اوران کا کوئی ذکر نہیں کر تے۔ میں مورانہیں نگاتے۔ طال تکہ اس جنانے چھرمت علی مضی اللہ عنہ کے ساتھی شام سے لئے این سودانہیں نگاتے۔ طال تکہ اس

کے ساتھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نگلے ہیں۔ لیکن سیسبائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بوے خیر خواہ سے اور بڑے وفا داراور فر ما نبر دار بھی۔ انہوں نے نہ کوئی سازش کی اور نہ فریقتین میں لڑانے کی کوشش بلکہ پوری طرح مطبع اور مخلص ہے دہے۔ پھر جب قرآن بہدا تھا۔ ملک کے لوال کے ساتھ جن کوٹالٹی کی قرار داد سے اختلاف بھیدا نھا۔ نکل کئے ۔ جیسے جرقوص ابن زمیرا در بعض حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت پر قائم رہے اگر چدان کو قرار داد ہے اختلاف تھا اور دہ ٹالٹی کو برا سیھے تھے جیسے اُشتر۔

صفین کے معر کے جس سبائیوں کے تذکر ہے سے مؤرخین کی پہلوتی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جبائیوں اوران کے سروارا بن سووا کا افسانہ تھنے اور من گھڑت ہے اور یہ آخری دنوں میں جب شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقوں میں معرک آرائی ہوئی تراشا گیا ہے۔ خالفین شیعہ کا مقصد تھا کہ اس فد ہب کے اصول میں یہودی عضر داخل کر دیں تاکہ حیال گہری ہوجائے اور اپی غرض میں کا میاب ہوں۔ آگر ابن سودا کی بات کی شیخ تاریخ یا حقیقت کی بنیاد پر ہوئی تو ضبی طور پراس کی چال بازی کے پھوشا نا ت صفین کی اس ویجیدہ حقیقت کی بنیاد پر ہوئی تو ضبی طور پراس کی چال بازی کے پھوشا نا ت صفین کی اس ویجیدہ جگ میں نظر آتے ، خصوصا اس وقت جب ثالثی کے مسکلہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مسکلہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مسکلہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الزات ماتھیوں میں اختلا نی ہور ہا تھا اور اس نظر تھے اور جوسلم کی رغبت یا شرکت کرنے والوں کو کا فرکہتا تھا۔

لازی طور پر ظاہر ہوتے جومصالحت سے تنفر تھے اور جوسلم کی رغبت یا شرکت کرنے والوں کو کا فرکہتا تھا۔

رو رہا ہا ۔ لیکن ہم خارجیوں سے متعلق ابن سبا کا کوئی ذکر تاریخ بیں ٹہیں پڑھتے۔ یس مؤرخین کی اس خاموثی کی کیا دجہ بیان کی جاسکتی ہے اور کیا تو جید کی جاسکتی ہے کہ ابن سبامحر کرصفین سے کس طرح غائب رہااور لا حکم الا اللہ ! کا نعرونگانے والی پارٹی کی تفکیل میں حاضر نہ

میر نز دیل تو دونوں کا سبب ایک بی ہا اور وہ رہے کہ ابن سود اایک وہمی وجود ہے اور ایک وہ کی اور وہ رہے کہ ابن سود اایک وہ کی وجود ہے اور اگر وہ کوئی تھا تو ہا لکل معمولی اور نا قابل ذکر' نہ ایس شخصیت جس کی تصویر مؤرضین نے عہد عثما فی میں میٹی کے اور جس کی سرگرمیوں کا نقشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں پیٹی کیا ہے ابن سبا کوتو مخالفین شیعہ نے صرف شیعوں کے لئے تر اشا ہے۔

خارجیوں کے لئے نہیں' اس لئے کہ خارجی جماعت میں سے نہ تنے اور نہ ان کو قلافت اور کھر ان کو قلافت اور کھر ان کی خواہش کھی وہ تو ایک ایسا گروہ تھا جو ہر خلافت کی بناوت اور ہر باوشاہ کی مخالفت میں ثوث پڑتا تھا اور جہاں ہوسکتا خلفا اور باوشا ہوں سے برسر پیکارر ہتا۔

پھر نیک بی امیہ کے خاتے تک خارجیوں کی کوئی ستقل اور مسلسل خطرناک تنظیم باتی نہ تھی۔ بلکہ بی عباس کا زماند آنے تک خارجیوں کی توت کمزوراوران کی تیزی ختم ہو چکی اوران کا فدہب صرف متکلمین کے مباحث میں باتی رہ گیا' پھر بھی اس کے اثر ات نے عملی زندگی میں اپنی خاص جگہ بنائی تھی جس کا تذکرہ ہم کتاب کے تیسر سے جھے میں کریں گے۔

پی خوارج کی جماعت نہ تھی جس کے مقالبے کے لئے کسی سخت جنگ اور جدوجہد کی مخرورت پڑتی جس کی جدولت اس میں متقی مفرورت پڑتی جس کی جدولت اس میں متقی اور پر ہیز گاروں کی کمی ہوجاتی جیسا کہ شیعہ جماعت کا معاملہ ہے وہ اب تک بادشا ہوں اور خلفا و سے مسلمانوں کی سیاست سے متعلق برسم پرکار ہیں۔

بلا ذری جیسا کہ ہم کتاب کے پہلے جھے بیں بتا چکے ہیں ' حضر فی عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے بیں ابن سبا کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ اس طرح وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے بیں خاموش ہے بجوا کی مرتبہ کے جب ابن سباا یک معمولی بات کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دوسرول کے ساتھ آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے بیں سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بوئے اس کو جواب ویا کہ تم لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بوئے اس کو جواب ویا کہ تم لوگوں کو اس کے سواک کیا اور وہاں کے اس کے سواکوئی کا منہیں؟ اور یہاں حالت سے ہے کہ مصر ہاتھوں سے نکل چکا اور وہاں کے اس کے سوائی گئے گئے۔

حضرت على رضى الله عند في اليك يا دواشت لكمى جس بين بتايا كه عراقيون كى بيدوفا كى عند مقال تا المحروف الله عند مقال الله عند معلى الله عند الله ع

بلاذری لکھتا ہے کہ اس یا دواشت کا ایک نسخہ ابن سباکے پاس تھا جس نے اس پر زیرو زیرلگا یا تھالیکن میدا بن سباا بن سودانہیں ہے بلکہ وہ عبداللہ بن وہب ہمرانی ہے۔ بلاذری ان سارے واقعات کی روایت میں امکانی احتیاط اور صداقت پیش نظر رکھتا ایک دوسرے آ دمی کا واقعہ جو پچپاڑ کھا کرگرتا ہے اورا سے مہلک زخم آتا ہے وہ نزع کی حالت میں ہے اورشعر پڑھتا ہے جس میں کسی کی تعریف اور کسی کی ندمت ہوتی ہے۔ یہ اورائی تشم کے اور بہت سے واقعات اورا شعار جن میں تصنع بالکل نمایاں ہے۔

د دمریات متعلمین اورا ہل جدل کے مباحث ہیں اور دہ ذخیرہ جس میں احادیث اور روایات پش کر کے ان کے مسلک اور خیال کی تائید کی گئی ہے 'یہ بات اس لئے اور بھی مشکل اور پیجیدہ ہے کہ اس کا تعلق دین ہے ہے۔ فرقوں کے باہمی جدال اور اختلاف کوقد ماء نے مجی دینوی حیثیت نہیں دی بلکہ انہوں نے اس کو دین کا اصولی مسئلہ تصور کیا یا اصول ہے حقرع ہونے والی کوئی بات الی حالت میں مناظر ہ کرنے والوں کے لئے بہت ؟ سان تھا کہ اپنے حریف کو کا فر' فاسن' زند این اور طحد کہددیں اور احادیث وسیر میں ہے جو پرکھے خود کیجے خال کرتے ہوں اس کے پیش نظر نیز ایجاد بندہ کے طور پر جیسا جا ہیں خطاب دے دیں۔ ببر حال بلا ذری عثانی اور علوی دور میں این سبا ہے متعلق کوئی فتنے کی بات نہیں لکھتا' بری اینے راو بول سے لے کر اور بعد کے مؤرفین خود طبری ہے لے کرابن سبا کا اور اس کے ساتھیوں کا تذکرہ عہدعثانی میں اور حضرت علی رضی القد عند کی خلافت کے پہلے سال میں ت کے سلسلے میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کو بحول جاتے ہیں۔محدثین ومتعلمین بری اوراس کے راویوں کے ہم خیال ہیں لیکن طبری اوراس کے راویوں سے محدثین اور مین کوجو بات الگ کرویتی ہے وہ ان کا بیرخیال ہے کہ ابن سودا اور اس کے ساتھیوں ز حفرت علی رضی الله عنه میں الو ہیت تشکیم کر لی تھی اور یہ کہ حفرت علی رضی اللہ عنہ نے ان ا آگ ہے جلا دیا۔ یہ بات اگر آپ کی تاریخی کتاب میں تلاش کرین کے تو نہ یا عمیں المريم بين جاننے كەحفرت على رمنى الله عنه كى مختفر مدت خلافت كے كس سال بيس ان غلو نے والوں کا فتنہ ہوا۔اسلام کے ابتدائی عہد میں تو کسی جماعت کو آگ ہے جلا دینے کا الم اور وہ بھی صحابہ اور متنی مسلمانوں کی موجود گی میں کوئی ایبا معاملہ نہیں ہے جس کا مین کوئی تذکره ندکرین نداس کاوقت بتا تمین اور نداس پرتوجه دیں۔

مؤرخوں نے جو کچھلکھا ہے وہ وہی ہے جو بلا ذری نے مختصر اُبتایا ہے کہ کوفہ میں پکھیلوگ " ہو گئے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کوقل کر دیا۔ مرمد ہو جانے والوں کے لئے ے وہ با اوقات لکھتا ہے اور آخریں اپنے شک کا اظہار کرویتا ہے کہ شاید وہ عراقیوں کی اختراع ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ عباسیوں کی حکومت کے مضبوط ہو جانے کے بعد اہل جماعت اور شیعوں کی باہمی خصومت میں مقابلہ کر و پیگنڈہ اور تحریک چلانے کارنگ پیدا ہو گیا جس میں بزی عمیاری اور اختر اع ہے کام لیا گیا ہے 'پس منصف مؤرخ کا فرض ہے کہ وہ ابتدائی عہد کے ان فتوں کا بیان کرتے وقت انتہائی احتیاط پیش نظر رکھے۔ ظاہر ہے کہ شامیوں کے لئے عزاقیوں کے لئے شامیوں کے لئے عزاقیوں کے لئے شامیوں کے گئے تر میں خلط بیانی بالکل آسان ہے' اسی طرح عراقیوں کے لئے شامیوں کے جن میں دروغ بیانی کوئی مشکل بات نہیں اور پھرا لی حالت میں جب کہ واقعات پرا یک عرصہ دراز گڑر چکا ہواور حالات کی تحقیق دشوار ہو چکی ہو۔

اور جن لوگوں نے اپنے لئے نی اور صحابہ کے لئے حدیثیں وضع کرانا مباح کرلیا ہے ان کواس میں کیا حرج ہوسکتا ہے کہ عراقیوں اور شامیوں کے بارے میں اپنی طرف سے اضافہ کریں جس زمانم کے حالات کا نقشہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اس کا مؤرخ دوباتوں کی وجہ سے بڑے امتحان میں ہے۔

پہلی بات ان تصہ گو یوں کا ادب ہے جو بھر ہ اور کوفہ میں اس فیننے کی داستا نیں کہا کرتے سے پیلی بات ان تصہ گو یوں کا ادب ہے جو بھر ہ اور کوفہ میں اس فیننے کی داستا نیں کہا تعصب برتے سے اور غالبًا وہ ان سے پھے وصول بھی کیا کرتے سے کہ ان کی ذکر اہمیت کے ساتھ کر میں اور ان سے ایسے ایسے کار تا ہے وابستہ کر دیں جو ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں یا پہر ان کار نا موں کے ساتھ اشعار کی بھی روایت کرتے جا کیں چاہے وہ اشعار صحیح ہوں یا خلط طور پر بنسھ برکر دیئے گئے ہوں۔ بہی وج بھی کہ صفین اور جمل کے میدان میں جبی شاعر بین سے تھا اور بیلی وج بھی کہ ایسے واقعات بیان کئے گئے جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ بین گئے جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔

چنانچاس تو جُوان کا واقعہ جس کوحفرت علی رضی اللہ عندنے یوم جمل میں بھرہ والوں کے لئے قر آن اٹھانے کا تھم دیا تھا' جواپنے واسنے ہاتھ میں قر آن لیتا ہے اور جب وہ کئ جاتا ہے تو وائتوں سے ہا موند ھوں سے قر آن اٹھالیتا ہے جی کو قبل کردیا جاتا ہے۔

اسلام کا کھنا ہوا تھم ہے کہ ان ہے تو بہ کرائی جائے۔اگر کرلیں تو ان کا خون محفوظ ہے اور اگر مندر کی تو ان کا خون محفوظ ہے اور اگر مذکر میں تو ان کو آل کر دیا جائے کی اگر میڈرے علی رضی اللہ عند منے کچھو گوں کوان کے مرتد ہونے پراور تو بہ ندکرنے پر قبل کر دیا ہو۔

ہر چند کہ بلاؤری نے ان میں ہے کسی کا نام نہیں لکھااور نداس حادثے کا کوئی وفت معین بلکہ بلاونت اور نام کے واقعہ لکھ دیا ہے جس پراطمینان نہیں کیا جاسکتا۔

اب ہمیں ابن سودا اور سبائیوں کو جن کا وجود صرف دہمی رہا ہوخواہ معمولی چھوڑ کر حضرت علی رمنی اللہ عنہ کے پاس آنا چاہئے جو کوفہ میں متیم ہیں اور حروراء چلنا چاہئے جہاں ٹالثوں کا فیصلہ ہونا والا ہے۔

#### قارجي

حضرت علی رضی اللہ عنداور آپ کے ساتھی اس ٹونی سے مطمئن نہ تنے جو جماعت کا ساتھ چھوڑ کرحرورا و چلی گی اور بیٹولی بچائے خودا ہے مستقبل سے مطمئن نہتی اور اس کا پیتہ اس طرح چانا ہے کہ اس نے جنگ کا افسر هید ابن ربعی تنبی کو بنایا تھا جو چند دنوں کے بعد کوفدوا پس چلا آیا اور جماعت کا ساتھی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عند چا ہے تھے کہ بیاوگ راہ پر آ جا کیں اور خود بیاوگ بھی پُر امید تھے کہ ان کے اور قوم کے درمیان جوا کی مشکل مائل ہوگئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل کھل آگا۔

چٹانچ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دفدینا کراپنے آدی بھیجے تھے جوآپ سے
گفت وشند کرتے 'بحث و مناظرہ کرتے اور دعوت دیتے کہ شامی دشمنوں کے ساتھ از سرنو
جنگ جاری کردیں' حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب بیس فرمائے بیس نے لڑائی ہے گریز نہیں
کیا ہلکہ تنہیں لوگ اس سے بیزار ہوئے اور گھبرا گئے اور بید کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے
ساتھیوں سے اس سلسلہ بیس ایک معاہدہ طے پاچکا ہے' ایسی حالت بیس ہمیں عہد کا پاس رکھنا
ضروری ہے وقد کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی با تمس میں کرائی جماعتوں بیس جاتے اور
ان کوسناتے یہ لیک اس کے بعد تو م اور زیادہ اصرار کے ساتھ قطع تعلق اور دشمنی پر ذور دیتے۔

س کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کواپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا جس سے ان لوگوں کا وہ مناظر ہ ہوا جو متکلمین میں فریا دہ مشہور ہے۔عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دریافت کیا امیر المؤمنین کی کیا بات آپ لوگوں کو تا گوار ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ دوآ دمیوں کا حکم شلیم کر لینا۔ ابن عباس نے جواب دیا۔ دوآ دمیوں کا حکم شلیم کر لینا۔ ابن عباس نے جواب میں حکم بنانے کے جواب میں حکم بنانے کا حکم دیا ہے۔ چنا نچدار شاد خود شکار کرنے والوں کے سلیلے میں حالت احرام میں حکم بنانے کا حکم دیا ہے۔ چنا نچدار شاد خود اور کی ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لا تَغَتَلُوا الطَّيْدَ وَانْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُتَعَبِّدً وَانْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُتَعَبِّدًا فَحَدُمُ بِهِ ذَوَاعَدُلِ مِنْكُمُ عَسَدُيّا مَلِحَ لَهُ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا عَدْيًا مَا فَيَنْ وَعُمَا مَكْسِيْنَ اَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا فَسَدِيْنَ اَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِمَدِهِ وَمَالًا مَرُهِ عَلَى اللّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ

مِنْهُ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ ذُوالْتِقَامِ ﴾

"اے ایمان والو! احرام کی حالت میں جانوروں وکی ندکرواور جوفعی تصدا کرے گاتو اس کواس جانور کے مساوی پاداش دیٹی ہوگی اوراس کا فیصلتم میں سے دومعتبر آ دی کریں اب بید پاداش خواہ جد پاہوں میں سے ہو بشر طیکہ نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچائی جائے اور خواہ مساکین کو کفارہ دیا جائے اور خواہ روزہ رکھ لیا جائے تا کہ اپنے لئے کی شامت کا حرہ چکھے اللہ تعالی نے گزشتہ کو معاف کردیا اور جوفع پھر ایک حرکت کرے گاتو اللہ تعالی انتظام لیس کے اور اللہ تعالی ذیروست ہیں انتظام لے سکتے ہیں"۔

ا كَاطَّرُ لَ وَفِينَ مِن جِدائى كَ خَطَر ك پردوتكم بنانے كى بدايت كى ب اور فر مايا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَابُعَثُوا حَكَمًا مِّنُ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا إِنْ يُرِيُدَ آ إِصُلاحًا يَّوَقِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيْرًا ﴾

"ا رقم کومیال بوی می کشاکش کاندیشه وقد تم ایک آدی مرد کے فاعران سے اور ایک آدی مود کے فاعران سے جمیعے۔ اگر ان دونوں آدمیوں

الله کواصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالی ان میاں بیوی بیں اتفاق کروا دیں گے۔ بلاشبداللہ تعالی علیم اور عکیم ہے'۔

پس اللہ تعالیٰ نے خود چھوٹے جھوٹے معاملات میں لوگوں کو تھم بنایا ہے تو مجربڑے معاملات کی کیابات ہے جن کا تعلق خون کی تھا ظت یا قوم کے اجتماعی مسائل ہے ہے۔

ھارجیوں کی طرف اس کے جواب بالکل مسکت تھا۔ انہوں نے کہا اللہ نے جن احکام میں فیصلہ کردیا ہے اس میں تو مخالفت کی تعجائش نہیں۔ البتہ جس معاملہ میں اللہ نے غور دفکر کی مشائل زائی اجاز ہے کہ سوچیں اور اجتہاد کریں۔ مشلا زائی سارتی اور خون کرنے والے کے متعلق اللہ کا تھم مقرر ہے اب خلیفہ کوکوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کے اس فیصلے کی مخالفت کر بے یا اس میں کوئی تبد پلی کرد ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنداور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اللہ کا تھم باخی جماعت والی آیت میں صاف ہے۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ کوکوئی حق نہ تھا کہ اس میں کوئی تبد پلی کرتے 'ان کا فرض بھی میں میں کہ کی تبد پلی کرتے 'ان کا فرض بھی میں کہ کی جماعت والی آیت میں صاف ہے۔ پس کہ دو ہا خیوں سے بدستور جنگ جاری رکھتے۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے تھم کے ساسے اپناس کے موجہ کا وستے۔

ابن عباس رضی الله عنهما کے ایک ساتھی صعصعہ ابن صوعان آگے بڑھے ان کو وعظا اللہ عباس رضی الله عنهما کے ایک ساتھی صعصعہ ابن صوعان آگے بڑھے ان کو وعظا الشعنهما کے ماتھ کو فد چلے آئے ۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کوروانہ کرتے وقت کہا تھا کہ جب تک میں نہ آجاؤں قوم سے بحث ومباحثہ نہ کرنالیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جلد بازی سے کام لیا اور مناظرہ شروع کر ویا۔ اس کے بھد حضرت علی رضی اللہ عنہما مغلوب ہورہے ہیں۔ چنا نہم حضرت علی رضی اللہ عنہما مغلوب ہورہے ہیں۔ چنا نہم آپ آ ہے بڑ ھے اور بحث کر کے قوم کی صحیح رہمائی کی۔

میں بھی یمی ٹھیک بھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے ابتداء میں این عباس رمنی اللہ عند نے ابتداء میں این عباس رمنی اللہ عند انہوں نے دیکھا کہ ان سے اللہ عند بورانہیں ہور ہا ہے تو آپ نے خارجیوں کو مطلع کیا کہ وہ اپنے بارہ آ دمیول کا مناظرے کے لئے نمائندے مقرد کریں میں بھی اسے بی آ دمی لے کرآتا ہوں کیا لہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ نظے اور پزید ابن مالک ارجی کی کثیا تک پہنچے جن کی خار ہی بہت مرت علی رضی اللہ عنہ نے کثیا میں وو عرت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کثیا میں وو رکھت نماز پڑھی اس کے بعد آگے بڑھے اور بحث میں حصہ لیا۔ لوگوں نے ان کی دلیل سی جو بالکل واضح تھی جیسا کہ ہم بار بار پڑی کر چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں وی کہا جواکثر کہا کرتے تھے کہ انہوں نے خود جنگ سے گریز نہیں کیا اور نہ جنگ بند کرنے کہ تحریک کی بلک آپ کے ساتھی جنگ سے بڑار ہوئے اور انہوں نے لڑائی بند کرنے پر مجود کیا۔ ای طرح حکم قبول کرنے پر بھی انہوں نے بی مجبود کیا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات مان لی کہ ساتھیوں کے مجود کرنے سے آپ نے لڑائی ترک کردی لیکن ان کی بچھ میں بینیں آیا کہ حکم قبول کرنے مجبود کرنے پرکس طرح ساتھیوں نے مجبود کیا' ووا کیلے تو لڑنہیں سکتے تتے اور اپنے ساتھیوں کیا اقلیت کو ساتھ سے کربھی جنگ نہیں کر سکتے تتے جبکہ اکثریت نے ساتھ چھوڑ ویا ہو'لیکن صفرت علی رضی اللہ عندایا تو کر سکتے تتے معلوم نہیں کس طرح کہ حکم والی تجویز سے انکار کر سے اس پر ان کو کوئی مجور نہیں کر سکتا تھا' اس بات کا جواب و سے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عند نے کہا میں نے بیرمناسب خیال نہیں کیا کہ میر سے اس طر زعمل کی وجہ سے لوگ اللہ اللہ عند نے کہا میں تاویل کریں:

﴿ اَلَمْ تَوَ إِلَى الَّذِيْنَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَبِ يُدْعَوُنَ إِلَى كِتَبِ اللَّهِ لِيَحْكُمْ مَيْنَهُمُ ثُمَّ مِينًا مِنَ الْكِتَبِ يُدْعَوُنَ إِلَى كِتَبِ اللَّهِ لِيَحْكُمْ مَيْنَهُمُ ثُمَّ مِينَهُمُ وَهُمْ مُعْوِضُونَ ﴾ "الحائد المحمد الحياسية المحمد المحمد

ای طرح شکار والی آیت اور زوجین میں جدائی والی آیت میں لوگوں کو تاویل کی روزت پڑے تب خاجیول نے کہا کہ قرار داو میں آپ کوامیر المؤمنین کیوں نہیں لکھا گیا' کی آپ کواچی خلافت میں کچھ شک ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہار سول اللہ صلی اللہ كلمة حق اريدبها الباطل

'' یعنی حق بات باطل مقعد کے لئے استعال کی جاری ہے'۔ بعض خارجیوں نے خطبے کے دوران میں بیر آیت پڑھ کرٹو کا:

﴿ لَئِنْ أَشْرَكُتَ لِمحمِطن عَمُلِكَ وَلَتَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ الْ

حضرت على رضى الله عند نے جواب میں دوسرى آيت پرهى:

﴿ فَاصِيرُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخُفَنَّكَ الَّذِيْنَ لا يُوْقِنُونَ ﴾ ٢

سوسیوین و صدیقت کی بہاں تک کہ دہ بالکل الگ ہو گئے اور غیفی وغضب اس کے بعد بات بگزتی ہی گئی یہاں تک کہ دہ بالکل الگ ہو گئے اور غیفی وغضب علی آ کرآپ کو اور معادیہ رضی اللہ عند نے فر مایا اگر دہ خاموش رہیں گئو ہم اُن سے درگز رکریں گے۔ اگر گفتگو کریں گئو ان سے بحث کریں گے اور اگر فساد کریں گئو ان سے مقابلہ کریں گے۔ اگر گفتگو کریں گئو ان سے مقابلہ کریں گے۔

تموڑ نے بی دنوں بغدائبوں نے نساد کیا اور پر جنگ ہوئی۔

#### ثالثون كااجتماع

دونوں مُکم دومۃ الجندل یا اذرح میں یا پہلے دومۃ الجندل میں پھر اذرح میں جمع ۔ ۔ ۔ مقام کے بارے میں بڑا اختلاف ہے بہرحال اکتھا ہوئے۔ جہال حفزت علی رضی اللہ عنہ کے چارسوساتھی جن میں عبدائلہ این عہاس رضی اللہ عنہ کے چارسوساتھی جن میں عبدائلہ این عہاس رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں ہے بھی چارسوآ ئے بعض مورخوں کا خیال ہے کہ امیر معاویہ انسے ساتھیوں میں موجود تھے یاان سے بہت قریب تھے۔

فیصلہ کرنے والے ٹالثوں نے ان حصرات کی ایک جماعت کو مدعو کیا تھا جو شروع سے فختے کی باتوں سے کتارہ کش تھے 'جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہا تھے اور ان لوگوں کی اِللہ عنہا تھے اور ان لوگوں کی اِللہ عنہا تھے اور ان لوگوں کی اِللہ عنہ شرک کرے گاتو تیرا کیا کرسب خیارہ میں پڑجائے گا۔ کے اگر تو شرک کرے گاتو تیرا کیا کرسب خیارہ میں پڑجائے گا۔ کے لیس آپ مبر کیجئے' بے شک اللہ کا دعدہ بچاہے اور یہ بدیقین لوگ آپ کو بے برواشت نہ کرنے پائیں۔ عليه وسلم نے صلح حديبيہ كے صحيفے سے لفظ رسول الله مثا ديا تھا' حالا نكه آپ كوندا پئي رسالت ميں شك تعاند نبوت ميں۔

پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تھکمین کی طرف توجہ کی اور کہا دونوں ہے اس بات کا عہد لیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اب انہوں نے اپ عہد کی بائندی کی تو بلاشک وہ فیصلہ ہے کیکن اگر انہوں نے کتاب اللہ کے خلاف کیا تو ان کا فیصلہ فیصلہ نہیں ہے اس وقت شامیوں ہے جنگ کے سوا چارہ کا رنہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان دلاکل ہے قوم بہت زیادہ متاثر ہوئی اور اس نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان جہ بہت قریب آگے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی محسوس کیا کہ بات بڑی حد تک نزویک ہو چکی ہے اور زیادہ فزو کی کے خیال ہے آپ نے فر مایا اپنے شہر چلے چلو ۔ اللہ تم پر رحم کرے اس کے بعد سب آپ کے ساتھ کوفہ چلے آئ والی تو چلے آئے ایکن و می ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ پھی خلط ہی باتی رہ گئی ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو تکم تجو ل کرنے اور حکم کے فیصلے کا انظار کرنے کے علی رضی اللہ عنہ نے بھی منی اللہ عنہ ان کو گول نے اس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو تا ہو بارے ہیں مواروں کو تا زہ بارے ہیں مطر ت کے ہیں اور یہ وقتہ فون کے لئے استر احت کا دفقہ ہے جس شراواروں کو تا زہ اور جسے ار می حضرت کو لین ہے اور اس کے بعد دعم ن پڑوٹ پڑتا۔

کوفہ میں وہ اس تم کی ہا تیں کرتے رہے اور لوگوں میں اس کا عام چرچا ہوا اور غالبًا کوفہ میں متیم شامی جاسوسوں کے ذریعے یہ با تیں شام تک پہنچ کئیں اس لئے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قاصد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ عہد و پیان پر وفا داری کے ساتھ قائم رہیں ایسا نہ ہو کہ بکر اور تیم کے دیماتی آپ کا زُرخ بھیر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غلط بیان خارجیوں کی تر دید کی اور بتایا کہ وہ ٹالٹی کی تجویز پر قائم ہیں۔

اس کے بعد ابومویٰ رضی اللہ عنہ کو فیصلے کے مقام پراپنے چار سوساتھیوں کے ساتھ بھیجا' شرق ابن ہانی کو ان کا امیر بنایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نماز پڑھانے کے لئے مقرر کیا۔ اس کے بعد خارجیوں ہے آپ کے تعلقات میں خرابی پیدا ہوگئی۔ یہاں تک کہ وہ خطبے کے دوران میں ہرطرف ہے لاحکے الا المسلّم کہ کرٹو کتے تھے۔ حضرت بین

ایک جماعت کوبھی مدعوکیا تھا جو آخری دنوں میں فتنہ ہے دورر ہے اور صفین کے معر کے میں حاضر نہیں ہوئے۔ جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ کوبھی دعوت دی تھی' کیکن انہوں نے اپنے ایک جیٹے کے بے حداصرار کے باوجو درعوت منظور نہیں کی' اسی طرح سعید بن زید بن عمرو بین نقیل کو مدعو کیا عمیا تھا لیکن وہ بھی شرکت پر راضی نہیں ہوئے۔

اب ٹالثوں نے اپنا کام شروع کیا' ان دونوں کی باجمی گفتگولوگوں کے روبروسیں مونی محی - بلکدان میں سے ہرایک اینے ساتھی کوخلوت میں لے جاتا اور بات چیت کرتا۔ جرت ہے کہ ٹالث کافی تیام پذیرر ہے اور ان کی باہمی گفت وشنید کا سلسلہ بھی غیر معمولی بر ھا۔ کیکن مور خین اپنی روایتوں میں بہت مختفر کئی کئی باتنس کہتے ہیں اور وہ بھی بڑے اختلاف کے ساتھ جس میں جگہ جگہ تعناد ہے اور اس کی وجہ اس کے سوا کچینیس کہ وہ قرار داد جوٹالثوں کو نیلے کا مجاز بناتی ہے بالکل مبہم اور پیچیدہ ہے ٔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ ٹالٹ میہ ا حماس رکھتے تھے کہ انہوں نے لوگوں کے نقطہ ہائے نظر پر بحث کرنی ہے اور اس کے بعد ایک ایبا عاولانه فیصله کرنا ہے جو کتاب الله کے احکام کے مناسب اور سنت جامعہ ہے میل کھا تا ہو۔ چنا نچہ دونوں نے اس بات پرا تفاق کیا کہ عثان ظلماً قبل کئے گئے اور یہ کہ معاویہ رضی الله عندان کے خون کے ولی ہیں اور اس کاحق رکھتے ہیں کہ قاتکوں سے تصاص کا مطالبہ کریں لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ مطالبہ کس ہے کرنا جا ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے ٔ حالا نکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ پریہالزام ہے کہ وہ عثان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کوجمع کرتے تھے اور بجڑ کاتے تھے تو کیا معادیہ رمنی اللہ عنہ خود ہی تصاص لے لیں پھر تو جنگ ہوگی' ای کورد کنے کے لئے مسلمانوں نے جھیم یعنی ٹالٹی کی صورت نکالی ہے' اس لئے میضروری ہے کہ امام چنا جائے جس کو عام لوگوں کی رضا مندی حاصل ہواورمعادیاس ہےمطالبہر سیس کرالشکا بیتم جاری کرے۔

﴿ وَمَنُ قَتُلَ مَظُّلُومًا فَقَدُ جَعَلُنَا لِوَلِيِّهِ سُلُطَانًا فَلاَ يُسُرِفَ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾

" جو خض ناحی قل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے پس اس

کے بارے بیں حذہ تجاوز نہ کرے کہ وہ مض طرفداری کے قابل ہے'۔ مؤرفین کہتے ہیں کہ عمر و بن عاص کی تجویز تھی کہ بیامام خود معاویہ رضی اللہ عنہ ہو کئین میں یہ بات نہیں مان سکتا۔ عمر و بن عاص بیتجویز کس طرح پیش کر سکتے تھے جب کہ خودانہیں کا کہنا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ولی ہیں اس کا مطلب تو بیہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوکر اللہ کے تھم کے اجزا کا مطالبہ خودا پی ذات سے کریں اور پھر

عثان رضی اللہ عنہ کے قاتگوں سے قصاص لے کرخود ہی منصف اورخود ہی مدی بنیں۔
کہا جاسکتا ہے کہ اگر عمر و بن عاص کی بیتجویز منظور ہو جاتی اور معاویے آمام ہو جاتے تو
مظلوم خلیفہ کے قصاص کا مطالبہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیتے اور
خود ہے جاتے 'کیکن معاویہ کی طاقت کا بیسر چشمہ تو یہی مظلوم خلیفہ کی حمایت میں اٹھ کھڑا
ہونا تھا۔ اگر وہ اس سے الگ ہو جا کمیں تو پھر لوگ بینیس مجھ سکتے کہ وہ امام کیوں بنیں 'اس
وقت نی کے صحابہ میں جولوگ زندہ متھان میں معاویے سب برتر نہ سے متعدد صحابی سے
جوفضیات میں اسلام کی طرف پہل کرنے میں اسلام کے لئے مصیبتیں برداشت کرنے میں
اور نی سے قریب ہونے میں معاویے ہے بہت آگے ہے۔

سعد بن ائی وقاص تھے جومجلس شوریٰ کے رکن ہونے کے علاوہ عشر ہَ مبشرہ میں سے ہیں انہیں دس آ دمیوں میں سے ہیں انہیں دس آ دمیوں میں سے ایک سعید بن زید بن عمر وا بن نفیل بھی تھے۔ پھرعبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہا بھی تھے بقول ابومویٰ کے اجھے باپ کے اچھے بیٹے۔

ان وجوہ کی پنا پراہے بہت دور کی بات خیال کرتا ہوں کہ عمر وین العاص نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو فلا فت کے لئے چیش کیا ہو۔ واقعہ جو پھے بھی رہا ہو جن راویوں نے بہتجویز بیان کی ہے انہیں کی روایت یہ بھی ہے کہ ایوموٹی رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کومستر دکر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کومعا دیر رضی اللہ عنہ پر فضیلت دی کہ وہ سابق الاسلام بیں اسلام کے لئے قربا نیاں دی ہیں۔ پھر نی کی نگاہ بیں ان کا ایک درجہ ہے۔

کہا جاتا ہے کہ عمر وین العاص رضی اللہ عنہ کی طرح ابوموک نے بھی ان کے خلاف ایک تجویز پیش کی اور اچھے باپ کے اچھے جیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا اور اپنی بیرائے ظاہر کی کہ ان کا خلیفہ بنا تا عمر رضی اللہ عنہ کے ذکر کو زندہ کرتا ہے لیکن عمر و بن

العاص رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کومسر دکر دیا۔ اس لئے کہ عبداللہ اس بو جھ کے سنجا لئے سے اہل شہ تھے۔ ندشا ندار سے نہ سخت گیر ندطا قتور۔ غالبًا عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے ابو موئی رضی اللہ عنہ کو بھی ولائی ہوگی کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کو جلس شور کی میں حاضری کا موقع دیا۔ لیکن کمی اور بات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی اور بید کہ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سب جانتے تھے۔ مشہور تھا کہ ان میں طلاق دیتے رہنے کی علت تھی۔

عراتی راویوں نے بڑے غلو سے کام لیا۔ان کا خیال ہے کہ عمر و بن العاص رضی اللہ عند نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے ملا قات کی اور تخلیہ میں ان سے کہا کہ اگر آپ مصر میرے حوالے کریں تو میں آپ کے لئے خلافت پیش کرتا ہوں' تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا نے ایک رہیا۔ نے ایک اور رشوت دے کر خلافت لینے سے اٹکار کر دیا۔

میرے خیال میں بیمراقیوں کا غلو ہے جن کو عمرو بن العاص رضی الشعنہ ہو سکے اور دھیفت حال بیہ ہے کہ دونوں ٹالٹ خلافت کے لئے کی امیدوار پر شغق نہیں ہو سکے اور اس لئے ابومویٰ کی کہتے یا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ دونوں کو معزول کر دیں اور امت کو بیری آلہ عنہ دونوں کو معزول کر دیں اور امت کو پوری آزادی دے دیں کہ باہمی مشورے سے وہ جس کو چاہے قلیفہ چن لے لیکن اس مشورے کا انہوں نے کوئی دستور العمل یا دستور العمل سے مشابہ کوئی نظام مرتب نہیں کیا اور اس بات کا اندازہ نہیں لگایا کہ بات جب سامنے آئے گی تو امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ عراق کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جسکیس کے اور شام کے لوگ معادیہ رضی اللہ عنہ کی طرف جسکیس کے اور شام کے لوگ معادیہ رضی اللہ عنہ کی طرف اس کے اور باتی مسلمان جس کو چاہیں گے اس کی اتباع کے اور ہوتی اللہ عنہ کی طرف دونوں ٹالٹوں نے کھی خور نہیں کیا اور نہ احتیاط یا سعید بن زیدرضی اللہ عنہ کو یا عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا کو یا ان کے علاوہ مہا جرصی ہیں یا سویہ بین کی بینے کہ دونوں کو معزول کر دیں اور امت کا اقتدار امت کو واپس کر بینے کہ دونوں کو معزول کر دیں اور امت کا اقتدار امت کو واپس کر بینی کی اور نہیں کیا اور نہ احتیاط بیرتی۔ بین اس منتے پر پنچ کہ دونوں کو معزول کر دیں اور امت کا اقتدار امت کو واپس کر بینی کہ دونوں کو معزول کر دیں اور امت کا اقتدار امت کو واپس کر بین کی بین کی بینوں کو واپس کر بینی کی دونوں کو معزول کر دیں اور امت کا اقتدار امت کو واپس کر بینی کی بینوں کو دونوں کا انہ کی اور کی اور کی کو دونوں کا انتدار امت کو واپس کر بینوں کو دونوں کا اقتدار امت کو واپس کر بینوں کو دونوں کا اقتدار امت کو واپس کر بینوں کو دونوں کی اور امت کا اقتدار امت کو واپس کر بی کو دونوں کا کو دونوں کا افتدار امت کو واپس کر بینوں کو دونوں کا دونوں کا اور دونوں کا اور کی دونوں کو دونوں کا دونوں کا افتدار امت کو واپس کر بینوں کو دونوں کو دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کو دونوں کا دونوں کو دونوں کیا دونوں کو دونوں کو دونوں کا دونوں کو دونوں کو دونوں کا دونوں کو دونوں کو دونوں کا دونوں کو دونوں

اب وہ خطرنا ک مشکل در پیش آئی ہے جس پرتمام مؤرضین کا اتفاق ہے کی نے بھی اس سے اختلا ف نہیں کیا دونوں ٹالٹ لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ وواس بات پر متفق ہو میکے ہیں جس میں مسلمانوں کے لئے امن اور چین ہے۔اس کے بعد عمرو بن العاص رضی الله عنه نے ابومویٰ کوآ مے کر دیا کہ متفقہ بات کا اعلان کر دیں' کہا جاتا ہے کہ عمر وین العاص رضی اللہ عنہ ایومویٰ رضی اللہ عنہ کوان کی عمر اور نبی کی صحبت میں ان کی سبقت کے پیش نظر ہر بات میں مقدم رکھتے تھے۔ای طرح بیجی کہاجا تا ہے کہ ابن عباس رضی الله عنها عمر و بن العاص رضی الله عند کی جالا کی سے ڈرے اور ابوموی کو اشارہ کیا کہ تم بعد میں کھڑ ہے ہونا تا کہ عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کے بعد تم کہہ سکو رکیکن ابوموی نے این عباس رضی الله عنها کی ہات نہیں سی بلکہ کھڑ نے ہو گئے اور جدو اُٹا کے بعذا علان کیا کہ ہم وونوں حضرت علی رضی الله عنه اور امیر معاویہ رضی الله عنه کومعز ول کر دینے برمتفق ہیں اور فلا فت مسلمانوں کے مشورے کے حوالے کرتے ہیں۔اس کے بعدلوگوں کو علم دیا گیا کہوہ معاملہ ہاتھ میں لیں اور خلافت کے لئے جس کو جا ہیں امتخاب کریں۔اس کے بعد عمروین العاص رضى الله عنه كمر ب بوئ اورجمد وثناك بعدكها انبول في الي سائلى حضرت على رضی الله عنه کومعز ول کیا اور میں بھی ان کومعز ول کرتا ہوں اورا پنے ساتھی معادیہ رضی الله عند کو برقر ارر کھتا ہوں۔ تب ابوموی رضی اللہ عند نے کہا بید کیا عدا تیرا بھلا ند کرے تونے بدعهدی کی اورجموٹ کہا۔ تیری مثال کتے کی ہے کدا گراس پرحملہ کروتب بھی بھونکتا ہے اور ور کزر کروت بھی ۔عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا آپ کی مثال گرھے کی ہے جس پر کتابیں لادی ہیں۔

اب قوم میں بڑا ہیجان پیدا ہوا۔ جعنرت علی رضی اللہ عنہ کے حامیوں کے رئیس الوفد شریح ابن ہائی نے عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کے اللہ عنہ کاڑے جمد فریخ ابن ہائی نے عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کاڑے جمد نے شریح پر کوڑے برسائے 'پھرلوگ دونوں کے درمیان حائل ہو گئے اور ابوموی رضی اللہ عنہ نظلے اور سواری پر چڑھ کر مکہ کی طرف چل پڑنے اور شامی معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس خلافت کی مبارکباد و بینے آئے۔اگرمؤ رفین کا بیم منفقہ بیان ٹھیک ہے تو اس کے معنی بیہ ہیں کہ عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ نے کھلا ہوا فریب کیا اور موی کے ساتھ دونوں کو معزول

کرنے پرانقاق کیا اوراس کے بعدا یک ہی کومعزول کیا۔اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے قرار داد میں عہد و پیان کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی \_ بس ان کا اور ان کے ساتھی کا فیصلہ ساقط ہوگیا۔

قوم بلاکسی بنتیج پر پہنچ منتشر ہوگئی گویا وہ جمع ہی نہیں ہوئی تھی اور معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اس بیس ہرطرح کا میاب رہے۔ان کے ساتھیوں کے سریے لڑائی کی مصیبت ٹلی خودان کو سیدہ قطرہ تا اور سیخ معاطے کے لئے بڑی شان وشوکت اور بیدہ موقع ملا کہ اپنے آ دمیوں کو دم لینے دیں اور اپنے معاطے کے لئے بڑی شان وشوکت اور برئی تو تو ت کے ساتھ تیاری کریں۔ پھر سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامیوں کو پھوٹ اور باہمی اختلاف کا شکار بنا دیا اور مجبور کر دیا کہ آپس میں لڑکر ایک دوسرے کے لئے خطرہ بن جا کہیں۔

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کی جالبازی غداری کی اس حد تک نہیں پنجی تھی ۔انہوں نے ابومو کی رضی اللہ عنہ کی طرح دونوں کومعزول کرنے پرا کتفا کیا اور دونوں کومساوی درجہ دیا اور یہ بھی بڑی کامیا تی تھی ۔

لیکن بیشا ذروایت سیخ نیس - اگر عمروبن العاص رضی الله عندوبی کہتے جوابوموی رضی
الله عند نے کہا کہ دونوں کومعزول کرتے ہیں تو شامی امیر معاویہ رضی الله عنہ کومبار کہا دکیوں
دیتے اور عمرو بن العاص رضی الله عنہ خود مبارک باد دینے والوں میں سے تھے نیز بہت
سے عمراق معزولی کے بعد حفرت علی رضی الله عنہ کی خلافت منظور نہیں کرتے جنہوں نے عہد
کیا تھا کہ وہ ٹالثوں کی بات تعلیم کریں گے ۔ پھر مکہ اور مدینہ میں طبعی طور پر سخت اضطراب و
انتشار پیدا ہوتا یہاں کے لوگوں نے عہد کیا تھا کہ عظم اگر انصاف سے کام کیس گے تو وہ ان
کے علم پر چلیں سے اور جب بے انصافی نہیں ہوئی تو کیوں انہوں نے اپنا عبد تو رڈ دیا اور جا ہا ہیت کی جال چلنے گے ۔ پھر وہ ممتاز صحابہ جو کنارہ کش تھے اور جنہوں نے حضرت علی رضی
جا ہلیت کی جال چلنے گے ۔ پھر وہ ممتاز صحابہ جو کنارہ کش تھے اور جنہوں نے حضرت علی رضی

اس روایت کا اس سے سوا کوئی مطلب نہیں ہوسکیا کہ پوری امت خود غرض تھی ۔ نقس پرورتھی اوراحکام ِ خداوندی کی مخالف ۔ اللّٰد کا تھم ہے:

﴿ وَالرُّفُوا بِعَهُ دِ اللَّهِ إِذَا عَسَاهَ لُمُ ثُمُّ وَلاَ تَنْقُصُوا الْآيْمَانَ بَعُدَ

تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٥ وَلاَ تَكُونُولَ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَوْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ٱلْكَاثَّا تَتَخِذُونَ أَيْسَمَانَكُمْ وَخَلاَ بَيْنَكُمْ آنُ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ اَدُبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُلُوكُمُ اللهِ بِهِ وَلَيْبِيَنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْطَلِفُونَ ٥﴾

"اورتم الله كے عبد كو پوراكر و جبكة ماك كوائي ذ من كر لوادر قسمول كوان كر مضبوط كر لين كے بور مت تو ثر واور تم الله كوگواه بھى بنا چكے ہو ہے بحك الله كومعلوم ہے جو چكى كر تے ہوا ورتم الله كوگواه بھى بنا چكے ہو ہے بنا نابا الله كورت كے مشابہ مت بنوجس نے ابنا سوت كاتا كا كر توج فرائل كداس طرح تم بھى اپنى قسمول كوآ پس بي فساوڈ النے كا قر يع بنائے كو كس اس وجہ سے كہ ايك كروه و دوسر سے كروه ہے بڑھ جائے۔ كور يع بنائے كو كس اس سے الله توالى ہمارى آئر مائش كرتا ہے اور جن چيز ول بيس تم اختلاف كرتے ہوتيا مت كے دن اس كوواشح كرد ہے كائے۔

یہ تو کوئی محقول بات نہیں کہ پوری تو م بدعہدی پر سخد تھی ہوایت کی جگہ مراہی اور وفا داری کی جگہ غداری کو پیند کرتی تھی۔البتہ ہوایہ کد دونوں میں سے ایک ثالث یعنی عمر و بن العاص رمنی اللہ عنہ کچھ سادہ نہ سے بیا اللہ عنہ کچھ سادہ نہ سے بیا کہ مورض اللہ عنہ کچھ سادہ نہ سے جیسا کہ مورض اللہ عنہ ان کوصو بول کی سے جیسیا کہ مورض اللہ عنہ ان کوصو بول کی سورزی کے لئے پیند نہ فریاتے اور کو فے والے عہد عثانی بیس فتنے کی شدت کے دوران بیں ایپ شرکے لئے ان کا ولی ہونا پیند کرتے ۔البتہ وہ تھی پر ہیزگار نرم دل اور خلیق تھے اور خیال کرتے ہے البتہ وہ تھی کہ برہیزگار نرم دل اور خلیق تھے اور خیال کرتے ہے کہ سلمان اور خصوصاً وہ سلمان جو نبی اکرم سلمی اللہ علیہ وسلم کی مجت کا کی پہتی تک اثر آئیں ہے برہیزگار نرم دل اور خلیق تھے کہ سلمان اور اپنے وین کے معالمے بیں اس سے بلند و بالا جین کہ بدع ہدی کی پہتی تک اثر آئیں ہے بروین العاص رضی اللہ عنہ نے ان کے خیال کو غلط ثابت کر دیا۔ اس سے زیادہ کو کی اور بات نہیں ۔ یہ کچھ کر حضرت ابومو کی رضی اللہ عنہ این اللہ عنہ این اللہ عنہ این اللہ عنہ این کے کہ چلے رضی اللہ عنہ این کہ بری کی این عباس اللہ عنہ کی بہتے بھی ہوئے گئی تھی۔اس کی بات نہیں مانی اس کے بعد عراقیوں کا وفد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باس کے حضرت علی این بینے بھی جی تھی ۔اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باس کے حضرت علی اور بی بینے بھی بینے بھی بینے بھی تھی ہیں۔اس کے حضرت علی اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باس کے حضرت علی این بیلے بی بینے بھی تھی ہی تھی ہی تھی ہیں۔اس کے حضرت علی این بیلے بی بینے بھی تھی ۔اس کے حضرت علی این بیلے بی بینے بھی تھی ہے۔اس کے حضرت علی این بیلے بی بینے بھی تھی ہے۔اس کے حضرت علی ہے بیں بیلے بی بینے بھی تھی ہی اس کے حضرت علی ہیں بینے بھی تھی ہی ہی تھی تھی ۔اس کے حضرت علی ہی تھی تھی ہی ۔اس لیے حضرت علی ہی تھی تھی ۔اس کے حضرت علی ہی بینے بین کی تھی تھی ہی ۔اس لیے حضرت علی ہی تھی تھی ۔اس کے حضرت علی ہی تی تھی ہی تھی ہی ۔اس کے حضرت علی ہی بینے کی تھی ہی تھی ہی ۔اس کے حضرت علی ہی بینے کی تھی ۔اس کے حضرت علی ہی تی تھی ہی ۔اس کے حضرت علی ہی تھی ہی تھی ہی تھی ہی ۔

رضی اللہ عنہ کو پچھ زیادہ جرت نہیں ہوئی۔ کو یا جو پچھ ہواان کی توقع کے مطابق بھا۔ البتدان کو یاد آئی کہ میں نے صفین میں جب قرآن اٹھایا تو قوم کوروکا تھا اور کہا تھا کہ بیلوگ قرآن اور دین کے آدی ٹیس ۔ قرآن اور دین کے آدی ٹیس ۔

کوفہ کے اعتصے آ دمیوں کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامیوں کو اس بدعہدی پر بہت غصر آیا اور وہ پھر جنگ کی تیاری کرنے گے اور مکاروں نے جود نیا کے طالب تھے' کر وفرویب کی بات ول میں رکھی اور ظاہرایا کیا کہ وہ بھی اور وں کی طرح لڑائی کی تیاری کر دہے ہیں لیکن خارجی درمیان میں حائل ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عندا پنے حامیوں کے شاتھ شام پر حملہ نہ کر بہتے۔

### على اورخوارج

بلاؤری کی روایت کے مطابق الثوں کا فیصلہ آجانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ
نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا۔ ہر چند کہ زمانہ ایک بوی مصیبت اور بوا حادثہ لے
کر آیا ہے کی سی خدا کی حمر کرتا ہوں اور شہادت ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں
اور حجہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جعلی اللہ علیہ وسلم ۔ امابعد ایک مخلص خیر خواہ کی
نافر مانی حسرت اور ندامت کا باعث بنتی ہے۔ ہی نے تم کوان دونوں آ دمیوں کے متعلق ۔
اور ٹالٹی کے متعلق اپنی رائے بری باریک بنی سے بتا دی تھی کاش قصیر کی رائے مان لی
جاتی اور اس پر عمل کیا جاتا ۔ لیکن تم کو تو اپنے اراد بے پر اصرار تھا۔ اب تمہاری اور میری
حالت ہوازن کے بھائی ورید ابن صتہ کے شعر جیسی ہے ۔

امسوتھسم افسوی ہسمن عسر ج السلوی فسلسم یستبینوا الرشد الاضمحی لمنحد '' پی نے معرج اللوی کے مقام پرشتبہ کردیا تھالیکن یاروں کو ہوش دن چڑھے آیا''۔

ا تعیرنا فخص نے جذیرابرم کومٹورہ دیا جس نے اس کےمٹورہ کا کچھ خیال نیس کیابالا خرمارا میا۔

سن اوکہ جن ٹالٹوں کوتم نے پندکیا' انہوں نے اللہ کے تکم کولیں پشت ڈال دیا اوراپی طرف سے باتیں بنا کیں اور اس طرح قرآن نے جس کو زندگی دی تھی اس کو مار ڈالا اور جس کوقر آن نے مارڈ الا تھا اس کو زندہ کیا' دونوں نے اپنے نیصلے میں خیانت سے کا م لیا۔ اس سے نہ ضرورت پوری ہوتی ہے اور نہ کوئی رہنمائی ملتی ہے۔ پس اس نیصلے سے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کا صالح طبقہ بری ہے۔ اس لئے تم جہا د کے لئے تیاز ہو جا وَ اور

چنا نچدامام کے مقررہ وقت پرلوگ اپنے پڑاؤ پر پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھرہ والوں کو لکھا تھا وہاں ہے بھی ایک مستعد فوج آگئی۔ اس مرتبہ ابن عباس رضی اللہ جنہما میں آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس صرف فوج بھیج دینے پراکتفا کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس صرف فوج بھیج دینے پراکتفا کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی تھوڑی علی رضی اللہ عنہ اپنی تھوڑی علی رضی اللہ عنہ ایک میں دور گئے تھے کہ ان کو ایک خبر میں ملیس جن سے ان کا سارامنصوبہ درہم برہم ہوگیا۔ اِل خبر وں کا تعلق خارجیوں سے تھا۔ خارجی جیسا کہتم پڑھ چکو ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خبر وں کا تعلق خارجیوں نے میں جھی رکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان سے ساتھ والیس چلے آئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دوا پی بی راہ پر چل رہے ہیں تو لا حسک الا اللہ ! کا حمل میں ایک جھی جھیا کہ اور پھی اور وہاں سے پھی نیروں بلاکی جھی کے انہوں نے بھرہ کے اپنے بھا بُوں کو بھی کھا اور وہاں سے پھی کہا در سب کے سب نے نہروان کا رخ کیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیسب کچھ جائے تھے اور جب لا تھم الا اللہ کا نعرہ ہنے یا اس کے متعلق کوئی گفتگو کرتا تو فر مایا کرتے کہ بیا کی گلہ حق ہے جس کا زُرخ باطل کی طرف کردیا گیا ہے۔ ای طرح خارجیوں کے بارے میں کہا کرتے تھا کہ ہم ان کوئنیمت سے نہیں روکیں گے نہ ان کو بریثان کریں گے نہ ان کے لئے برائی چاہیں گے جب تک وہ کوئی اقد ام نہ کریں یا ز مین پر فساد نہ پھیلا ئیں اور فر مایا کرتے تھے کہ اگروہ چپ رہیں گے تو ہم ان سے چٹم پوٹی کریں گے اور اگروہ اس کے اور اگروہ فلا کی ہے اور اگروہ فلا کی ہے اور اگروہ فلا کریں گے تو ہم ان سے بحث کریں گے اور اگروہ فلا ویکھیلا کیں گے تو ہم ان سے بحث کریں گے اور اگروہ فلا ویکھیلا کیں گے۔

مینان رہے۔

حضرت علی رضی الله عند نے ان کی بیہ بات مان کی اور ان کے ساتھ نہروان کی طرف واند ہوئے اور جب ان سے مقابلہ ہواتو مطالبہ کیا کہ وہ عبداللہ ابن خباب اور ان کے القيول نيز اين قاصد ك قاتلول كوحوال كردي توانبول في جواب ديا كه بم سب کے سب قاتل میں ۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خط و کتابت کر کے اور بھی ان میں پکنچے کر عظ وقسیحت کی جس کا اثر احجما موااور بہت ہے خارجی چوری چھیے کوفدوا پس آ مجے اوران کی ہت ی جماعتیں فوج سے کنارہ کش ہو گئیں اور کمی جماعت سے وابستہ نہیں رہیں۔ نوبت اں تک پیچی کی رئیس الخوارج عبداللہ ابن وہبراہی کے گردو پیش صرف تین ہزاریا اس ہے پچھ کم وہیں آ دی رہ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ان سے مایوس ہو گئے تو فوج کو بھم ے دیالیکن پھر بھی ہدایت کر دی کہ جب تک وہ حملہ آور نہ ہوں پہل نہ کریں۔ خارجیوں نے بیدد کھے کرا چی بھی تیاری کی اور ایک دن دو پہر کے وقت جنگ کے میدان بی اس طرح ن بڑے جیے کوئی پیاسایانی پرٹوٹ پڑتا ہے ان کے منادی نے بلند آواز سے کہا' ' ہے ولى جنت من جانے والا؟" جس كا جواب سب كرسب نے چلاكر ديا۔ بم سب جنت کے جانے وائے ہیں۔اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عند کی فوج برایسی شدت کا حملہ کیا کہ ں کے سوار دو جماعتوں میں منقتم ہو گئے ایک جماعت میمند کی طرف چلی می اور دوسری بر و کی طرف اور خارجی دونوں جماعتوں کے چیمیں پڑھئے و حضرت علی رمنی اللہ بحنہ کے واندازوں نے تیروں سے ان کا ڈیم کر دیا اور تھوڑی دیر بعد میدان صاف ہو گیا اور مین ارمیسرہ کے سوار پھرا یک ہو گئے ایک خارجی بھی نیج ندسکا۔ انہیں مقتولوں میں ان کا سردار مراللہ ابن وہب را سی بھی تھا اور وہ جماعت بھی جوٹالٹی سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ے زیادہ مخلص تھی اوران کی راہ میں جہاد کرتی تھی اس لئے کہوہ آپ کی راہ کواللہ کی ماہ خیال کرتی تھی۔

حفزت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے ویکھا کہ آپ کچھ پریشان سے ہیں اوراپنے فریب کے لوگوں کو کہدر ہے ہیں اوراپنے طور کر ہے کو کو اللہ کی طور کے ایک کو تلاش کروا کید کہدائش طور کہا تھ والا جس کے بازو پرعورت کے بینے کی طرح ابھارتھا اور اس ابھار پر چندسیاہ ل تھے۔لوگ مقتولوں میں پچھاڑ کھا کر گرنے والوں میں تلاش کرتے ہیں اور والیس آ کر

کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو خطاکھا کہ دونوں ڈالٹ کی ایک بات

پر شغل نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اب وہ شام کی جنگ کے لئے علی رضی

اللہ عنہ کے جامیوں کے ساتھ آئیں 'لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا ہم نے تضیہ سے پہلے

آپ کو اس کی دعوت دی تھی اس وقت آپ نے انکار کر دیا اور اب تو ہم آپ کا ساتھ نہ

دیں گے۔ آپ اللہ کے لئے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لئے لڑر ہے ہیں۔ آپ کا خیال تھا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی رشتہ دار کی لوگوں کو اس بات پر آمادہ کروے گی کہ وہ

آپ کو سب سے زیادہ ممتاز ہم جسیں لیکن جب آپ نے وکھ لیا کہ لوگوں نے رخ پھیرلیا تو

اب دنیا حاصل کرنے کے لئے ان سے جنگ کرتا چاہتے ہیں پس ہمارا آپ سے اور اس

دنیا ہے جو آپ کو مطلوب ہے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ یہ کہ آپ پہلے اپنے کو کا فر کہتے پھر تو ہہ ہم رشنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے

ہم طرح کہ ہم نے تو ہہ کی 'اگر یہ آپ کو منظور ہے تو ہم وشنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے

ہم طرح کہ ہم نے تو ہہ کی 'اگر یہ آپ کو منظور ہے تو ہم وشنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے

آپ کے ساتھ ہیں ور نہ ہمار نے آپ کے درمیان تکوار ہے۔

مراس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو پریشان کرنے کا ارادہ نہیں کیا بلکہ شام پہنچنے کی دھن میں گئے رہاوران کے متعلق فرمایا کہ شاید وہ اپنے معاملات پرغور کریں اور سیدھی راہ پر آ جا کیں ۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ تک بیا طلاعات پنچیں کہ ان لوگوں نے نساد مچار کھا ہے۔ انہوں نے عبداللہ ابن خباب کوئل کر دیا ہے۔ خباب کا شار متاز صحابہ میں ہے اور چند عورتوں کو بھی تل کر دیا ہے جوعبداللہ کے ساتھ تھیں اور یہ کہ وہ لوگوں کو چھٹرتے ہیں اور ان میں وہ شت پھیلاتے ہیں۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک آوری بھیجا کہ ان سے اس فساد کی بازیرس کرے اور مطالبہ کرے کہ جن لوگوں نے ناحق خون کیا ہے ان کواس کے حوالے کریں کیکن قاصد کے ویکھٹے ہی اس کو بھی تل کر دیا۔ جب فون کیا ہے ان کواس کے حوالے کریں کیکن قاصد کے ویکھٹے ہی اس کو بھی تل کر دیا۔ جب روانہ بھوں اور اپنے بیسے خوارج کو آزاد چھوڑ دیں کہ وہ فساد پھیلاتے رہیں اور ان کے اٹل وہ عال وہ تا کو کومباح بنائے رہیں۔ پس انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نور وعیال اور مال وہ تا کو کومباح بنائے رہیں۔ پس انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نور وہ خوارج کو تا تھ کھڑے بھوں اور جب ان سے فراغت پالیس تو شامی طرف توجہ کریں اور اس طرح کوئیں کہ ان کو اپنے گھر بار کی طرف سے دورائ کی طرف سے گھر بار کی طرف سے گھر بار کی طرف سے گھر بار کی طرف سے تھی میں اور اس طرح کوئیں کہ ان کو اپنے گھر بار کی طرف سے دھیاں کی طرف توجہ کریں اور اس طرح کوئیں کہ ان کو اپنے گھر بار کی طرف سے تھی میں اور اس طرح کوئیں کہ ان کو اپنے گھر بار کی طرف سے تھی بار کی طرف سے دورائی ہو ان کی طرف توجہ کریں اور اس طرح کوئیں کہ ان کو اپنے گھر بار کی طرف سے تھی ہوئی ہوئی کہ ان کو اپنے گھر بار کی طرف سے تھی میں اور اس طرح کوئیں کہ ان کو اپنے گھر بار کی طرف سے تو ان کی طرف توجہ کریں اور اس طرح کوئیں کہ ان کو اپنے گھر بار کی طرف سے تھی کی میں اور اس کوئی کوئیں کوئیں کی میں اور اس طرح کوئیں کی کوئی کوئیں کوئیں کی طرف توجہ کریں اور اس طرح کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئی

کہتے ہیں کہ تلاش کی گئی لیکن کا میا بی نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اضطراب اور بڑھ جاتا ہے اور فرماتے ہیں بخدا نہ بیس نے جموث کہا اور نہ جھے سے جموث کہا گیا۔ ویکھو تلاش کروہ ہ آ دمی متعقولوں میں ہے استے میں ایک آ نے والا آتا ہے اور اطلاع ویتا ہے کہ وہ مل گیا 'یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی بحدے میں گرجاتے ہیں۔ اس کے بعد آ پ سرا ٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں واللہ نہ میں جموثا ہوں اور نہ جھے سے جموث کہا گیا ہے۔ تم نے بدترین انسان کو تل کیا ہے۔

مورفین عد ثین اورار باب سرکتے ہیں کہ بیناتص ہاتھوں اور جھاتی والا آدمی وی بے جس نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا طب کرے کہا تھا کہ ''اے محد 'انساف کرو' تم نے انساف نہیں کیا جب حنین کے موقع پر آپ مال غیمت تقیم فرمار ہے تھے اور جس میں بعض عربوں کی دلجوئی کی تھی ۔اس کے کہنے پر آپ نے ایک مرتبہ دو مرتبہ کچھ خیال نہیں کیا ۔لیکن جب اس نے تیسری بار کہا تو آپ کے چرو انور پر غصے کے آٹار نمودار ہو گئے اور فرمایا در فرمایا در میں انساف نہیں کروں گاتو اور کوئی کرے گا'۔

اس وقت بعض مسلمانوں نے جاہا کہ اس کا کام تمام کردیں لیکن آپ نے ان کور دکا محد ثین اور مؤر خین روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا اس مخص کی اصل ہے ایک قوم نکلے گی جس ہے دین اس طرح دور ہو جائے گا جیسے کمان سے تیر دور ہو جاتا ہے ، وہ قرآن کر تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے پیچنیں اقرے گا۔

اب تعزی علی خوارج کی از ان سے فرصت پا گئے اور سیموں کوئل کر دیا بجز ان کے جو
میپ چمپا کر کوفہ چلے آئے تھے یا جو جنگ ہے کنارہ کش ہو گئے تھے معفر ساملی رضی اللہ
عنہ کواس کا میا بی کی بیزی خوثی تھی اور خصوصاً ذشد غیلہ اس حشر پر آپ کا بیز ایکا ساتھی تھا اور
آپ کی مجلس میں جیمنے کا سب سے زیادہ تر یعی ۔ حضر ساملی رضی اللہ عنہ کوجس بات کی بیڑی
خوشی میں وہ یہ کہ اب ان کے خیال کے مطابق ان کو اس لمے ہوئے وشمن سے فرصت ملی جو
ان کی فوج کے لئے خطرہ تھا اور عربات میں رہ جانے والے مال وعیال کے لئے پر کیشا تی اور
پر اگندگی کا باعث جو چیمچے سے تملہ آور ہوسکتا تھا اور واپسی میں عراق کا راستہ بھی روک

حعرت علی رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ تمام معاملات ٹھیک ہو گئے اب ان کواپی اس فاتح فوج کوشامی دشمنوں پرحملہ آور کر دیتا ہے۔ کیکن ایک بات جس کی طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے توجہ نہیں کی اور کسی کوان دنوں اس کا خیال نہ آیا کہ یہ تین ہزار آوی جن کا مفایا ہو گیا بیزیا دہ ترعم ات بی کے تقے اور پچھ تموڑ ہے ہے بھرہ کے اور ان جس ہرا یک کا تعلق ان دونوں شہروں کے کسی خاندان سے تھا۔

حضرت على رضى الله عند كى جمل فوج نے ان كولل كيا تھا ان بل الہيں كے قبيلے كولك سے ويا نچى عدى ابن حاتم مثلاً حضرت على رضى الله عنہ كے ساتھ نهر وان بيس تے اور ان كا لؤكا زيد ان خارجيوں كے ساتھ تھا جولل كر ديا جيا۔ اس طرح كتنے بى پچپازا و بھائى ہے جو اس ون باہم ايك دوسرے كے قاتل تھے۔ اس فل وخوزيزى كے ان اسباب كے متعلق آپ كا جو جى چاہے كہ يہ يہ جو طرفين كوايك دوسرے كولل پر آ مادہ كر دينے كے باعث آپ كا جو جى چاہے كہ يہ يہ جو طرفين كوايك دوسرے كولل پر آمادہ كر دينے كے باعث ساتھ كرتے تھے اور بلا شبہ يسب كھوان سے ايك ہے و بئي شعور كے ما تحت صاور ہور با اس ساتھ كرتے تھے اور بلا شبہ يسب بهر حال انسان تھے۔ ان كے دلوں شي دن جو قاتلى كى دوسب كي انسان كے دل جي سب جم حال انسان تھے۔ ان كے دلوں شي دن جو قاتلى كى دوسب كي بيدا ہو گئي ہيں۔ ووائي دلوں شي خوائي يا دوست كوللى ہو جائے سے بيدا ہو جائى ہيں۔ ووائي دلوں شي خوائي كے جائے ہيں جو گئي ہو جائے ہيں۔ پس وہ عمل ما دوست كوللى ہو جائے ہيں۔ پس وہ عمل ما دوست كوللى ہيں۔ پس وہ عمل من ہو جائے ہيں۔ پس وہ عمل ما ہيت جو كل عمل كے جائے ہيں۔ پس وہ عمل ما ہم دوس كول ہيں۔ پس جو گئي ہمائى يا دوست كوللى ہم دوس كول عمل من من ہم اللہ بيا ہمائى يا دوست كوللى ہمائى يا دوست كوللى ہمائى ہماؤہ ہمائى ہمائى ہماؤہ ہمائى ہماؤہ ہمائى ہماؤہ ہمائى ہماؤہ ہمائى ہماؤہ ہمائى ہمائى ہمائى ہماؤہ ہمائى ہماؤہ ہمائى ہما

اورجینا کرایک دومرے جا الی شاعرے محصول کیا ۔ تسومسی هسم اقتسلسوا امهیسم اخسی فساذا رمیست اسسا بسنسی سه عسی آ ور ہوں گے 'چنا نچدہ ہا پنے آ دمی لے کرصفین تک آ پھے تھے۔لیکن حضرت علی رضی اللہ عند نہیں آئے اس کے بعد جب ان کومعلوم ہوا کہ خوارج کا معالمہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ چلے گئے جیں اور ان کے ساتھی ابھی لڑائی میں تعاون کے لئے تیار نہیں ہیں تو وہ خوش خوش بلا زحمت اٹھائے دمشق والیس آگئے۔

## عليُّ اور حاميانِ عليُّ

حضرت علی رضی الله عنه نے اپنے ساتھیوں کوجیسا کہ سرداروں نے اپنا خیال ظا ہر کیا تھا۔ بیموقع دیا کہ کچھ دنوں آ رام کرکیں اور پھر جنگ کے لئے تیار ہوجا نیں' پھر جب آ پ نے إندازه كرليا كرة رام كا وقفه بورا موكيا توان كو جنگ كے لئے نكلنے كى دعوت دى أجمارا اور جہادیر آ مادہ کیا الیکن ساتھیوں نے سااور چھٹیس کیا آپ نے مزیدمہلت دی اس کے بعدا پے ساتھیوں کی نصرت ہے مایوں ہوکر خطبہ دیا اور کہا:''اللہ کے بندوں! متہمیں کیا ہوگیا ہے جبتم کواند کے رائے میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو گرا نبار ہوجاتے ہو۔ کیا تم آ خرت کے وض دنیاوی زندگی پر رضا مند ہو چکے ہو۔ کیاتم عزت اور شرافت کے بدیلے ذلت اور خواری اینا اخلاق بنای کے ہو۔ جب میں تم کو جہاد کی وعوت دیتا ہوں تمہاری آ تکھیں سروں میں چکر کھانے لگتی ہیں' کو یا تم موت کی طرف ہے مدہوشی میں ہواور تہارے دل بخت ہو چکے ہیں۔ پس تم امن کے زمانے میں جنگل کے شیر ہو کیکن جب بہادری کے لئے پکارے جاتے ،وتو مکارلوم یال بن جاتے ہو! تہاری سرحدیں کم کی جا رہی ہیں کیکن تم ذرا چو تکتے نہیں' تہاری وجہ سے دشمنوں کی نیند حرام ہے اور خودتم خواب غفلت میں ہو۔ مجھ پرتمہار ہے پچھے حقوق ہیں' جب تک تم مخلص ہو' میری دعائیں اور نیک خواہثیں اور غنیمت کا اضافہ تمہارے لئے ہے اور رید کد میں تمہیں تعلیم دوں اور اوب سکھاؤں تا کہ نادانی نہ کرو اور سکھائے نہ جاؤ۔اب رہامیراحق تم پرتو وہ بیا کہ بیعت پر وفا داری کے ساتھ قائم رہو حاضری اور غیر حاضری میں میر مے مخلص اور ہمدر در ہو جب میں آ داز دول جواب دو'جب هم کرول همیل کرو''۔ فسلسنسن عفوت لاعفون جسله لا ولسنسن مسطوت لا رهسنسن عسطسمسى ميرے بمائی كوتو ميرى عى قوم نے مارا ہے اسے اسم اب اگر ش ان پرتير چلاؤں تو جھكو تى نشانہ بنائے گا معاف كردوں تو يرى بات بوگى اور اگر تملہ كروں تو اپنى بنرى تو ژوں گا۔

اور جس ظرح خود حغرت علی رمنی الله عنه طرفین نے مقتولوں کومعر کہ جمل کے موقع پر دیکھ کرا حساس فر ماتے متھے اور کہتے ہتھے

اشكسو اليك عنجسرى و بسجسرى شغيست ننفسسى و قصلت معشوى

بھرہ والوں پر فقی پاکرکوفہ والے اپنے غم میں بھی خوش تنے اور اس فقے نے اکوسفین تک کینچنے کا حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ لیکن آئ نہروان کے معرکے میں تو کوفہ والوں نے خود کوفہ والوں کوفہ والوں کوفہ والوں کوفہ والوں کی جان کی ہے۔ ایس طات میں حیرت نہ ہونی چاہئے۔ اگر دلوں پر رخی و طال جھا جائے اور غم والم اس طرح کھیرے کہ خیر یہ نظم نہ آئے اور جیرت میں جونی چاہئے کہ اگر علی رضی اللہ عنداس حالت میں شام پر چن مائی کا تھم ویں تو سرداران قوم جس میں تلفی بھی تنے اور مکار بھی یہ جواب ویں کہ اب تو ترکش کے مارے تیرفتم ہو بھی تلواریں ٹوٹ چیس نیزے نکے ہو بھے۔ اب ہم کواپنے شہر جانے و تیجئے تا کہ کہ کھا اور اس کے بعد آپ کے ماتھ میں میں میں اور اپنے ہتھیا رورست کرلیں۔ اس کے بعد آپ کے ماتھ ہم دشنوں پر جملہ آور ابول گے۔

پھر جیسے ہی حضرت علی رمنی اللہ عندان کو کوفہ کے با ہر خیلہ کے پڑاؤ پر لے آئے اور تھم دیا کہ پڑاؤ نہ چیوڑیں اور شہر میں داخل نہ ہوں تا کہ وہ حالات پر غور کریں 'لیکن وہ چیپ چیپا کرا کیلے اکیلے اور دو دو چار چارایک ساتھ نکل بھاگئے یہاں تک کہ پڑاؤ میں بہت تھوڑے رہ گئے جن سے کوئی بات بن نہیں سکتی تھی۔ پھر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کوفہ چلے آئے پر مجبور ہوئے تا کہ جنگ کی تیاری پراز سر نوغور کریں۔

اميرمعا وبيدمنى الله عنه كواس كى اطلاع ل چكى تقى كەحقىرت على رمنى الله عنه شام پرحمله

لیکن بہ تقریر صرف ان کے کانوں تک پیٹی دلوں میں نداتر سکی چنا تیجہ وہ من کر چلے آئے اور پھٹی بیان نداز ائی کی نداز ائی کیائے نکائے نکائے نکائے کی بات قو الگ ری اڑائی کی خواہش کا بھی اظہار نہیں کیا 'اپ شہر میں مقیم رہا اور اطمینان و فراغت کے ساتھ زندگی کے کاموں میں لگے رہے گویا انہوں نے شام پر حملے کا کوئی ارادہ بھی نہیں کیا تھا اور نہ حضرت علی رضی القدعنہ سے لڑائی کی کمل اور مغبوط تیاری کے لئے شہر میس آنے کی اجازت جاتی تھے۔ جاتی ہوئی کیفیت کے مختلف اسباب تھے۔

نہروان کے معرکے میں فاتحین کے تعلق اور کبیدگی کا ذکر کر کے اور بیہ بتا کر کہ فتح پانے والوں کے دلول میں رخ وغم کے گہرے جذبات اس لئے تھے کہ اس دفن و وست اور وغمن کھی تل ہوئے اور بیدوست دغمن با ہم ایک دوسرے کے عزیز اور دشتہ دا رہتے ہم نے اس حالت کے بعض اسباب کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اب اگر ہم اس سلسلے میں اس حقیقت کا اضافہ کر لیس کہ دھنرت علی رضی اللہ عنہ جب ضلیفہ ہوئے اپنے ساتھی مسلسانوں کو ای فتم کی شدید ہولناک لڑائیوں پر بیمج ترب جن سے قرابت کے رشتے تو شتے رہ باہمی تعلقات میں کروری اور میل جول میں خرابی پیدا ہوتی رہی باپ بیٹے سے بھائی بھائی ہے کہ دھوات کے لوگ معذور سے۔ اگر وہ اکرا چی تھے اور ان میں ایسے معرکوں سے بیزاری پیدا ہوئی تھی 'جن کو معذور سے۔ اگر وہ اکرا چی تھے اور ان میں ایسے معرکوں سے بیزاری پیدا ہوئی تھی 'جن کو معزض ہونا کے دور آت کے دور ان میں ایسے معرکوں سے بیزاری پیدا ہوئی تھی 'جن کو معزض ہونا کے دور ان کی کو معزض ہونا کے دور ان کی ان اس سلسلے میں کوئی الزام نہیں اور نہ کی کو معزض ہونا ہی کوئش کرنی پڑے ایس کی کوئی الزام نہیں اور نہ کی کو معرب کے من اپنی جائیں فیش کردیں وائیات سے لئے ظیفہ کی معرب آتے ہوں کی بی نقط نظر تھا وہ اس کو دین وائیات سے تھے تھے اور یہی ہی نقط نظر تھا وہ اس کو دین وائیات سے تھے تھے اور یہی دور یہ کہ کی بی کیا دور ایک بی بی نقط نظر تھا وہ اس کو دین وائیات سے تھے تھے اور یہی دور ایک بی بی بیا رہوں گئے تھے۔ اور ایک بی بی کیا دور ایک بی بی بیا رہوں گئے تھے۔ اور ایک بی بی کیا دور ایک بی بی بی بی بیار پھر پیش کردیں اور صفین میں بھی بی کیا دور ایک بی بیار پھر پیش کردیں اور مقین میں جس بھی بی کیا دور ایک بی بیار پھر پیش کردیں وائیات کی جس کی دی کیا دور ایک بی کیا دور ایک بی کیا دور ایک کیا دور کیا دور کیا دور کیا ہوگی گئے تھے۔

لیکن مجور آنہروان جانا پڑا' کہ پہلے پیچھے ہے ہونے والے حملے کا انتظام اور اپنے بال بچوں اور مال ومتاع کی حفاظت کا سٰامان کر لیں لیکن نہروان پہنچ سر صرف بربادی ہاتھ آئی' بڑی خوزیزی ہوئی'غم پرغموں کا اور سرت پر صرتوں کا اضافہ ہوگا۔ وہ تو صدیق

اکبررضی الله عنداور فاروق اعظم رضی الله عند کے زمانے سے بیجائے تھے کہ فوجیں فتو حات
کی غرض اور اسلام کا افتدار بڑھانے کے لئے ہیں اور غیر سلم دشمنوں سے مقابلے کیلئے تیار
کی جاتی ہیں لیکن وہ ہیں کہ بار بارخود مسلمانوں سے جنگ میں بیٹلا کئے جارہے ہیں جس کا
متیجہ سوائے خرائی اور جابی کے پچونہیں وہ و کھے رہے ہیں کہ فتو حات کا سلسلہ منقطع ہو چکا ،
حکومت کا افتد ارسر جدوں پر اضطراب کی حالت میں ہے۔ رومیوں کا یہ حوصلہ کہ وہ شام پر
حملے کا ارادہ کررہے ہیں مشرقی سرحدوں کی یہ کیفیت کہ حضرت علی رضی اللہ عند کے گورز
پریشان ہیں اور اعتہائی کاوش کے بعد حالات قابو ہیں آئے ہیں۔

پھر وہ میں میں وکیورہ جیں کہ نی کے متاز صحابہ کی ایک جماعت فتذا وراز ائی ہے الگ ہے الگ ہے الگ ہے الگ ہے الگ ہے الگ ہے اور نیس جا ہولا ہے اور نیس جا ہوں کہ اس قوم سے برسر پریکا رہ ہے جولا الدالة اللہ مجتی ہے اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقر ارکرتی ہے۔ ان جس سے بعض وہ جی جنہوں نے اپنی تکوار تو ڑ دی ہے اس لئے کہ مسلمانوں کی تکوار دشمنوں کے مقابلے کے لئے ہے نہ کہ ذوستوں سے جنگ کے لئے۔

پکر ہر شخص اپنے بیقین اور ایمان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سی قوت اراوے میں ان کی سی پختگی رائے میں ان کے جیسا خلوص نہیں رکھتا تھا۔ اس لئے حیرت نہ ہونی چاہئے اگر یہ تمام با تیں لوگوں کے دنوں میں پھھاس طرح بیٹھ گئی ہوں کہ وہ پوری طرح مغموم اور مختوم اور مختوب ہو گئے ہوں کہ وہ چھے ہوں ان کے دنوں میں ایک گہری مہم ندامت نے گھر کر لیا ہوجس نے آپ کے ساتھیوں کو جیرت زوہ بنا دیا ہواور جس سے ان کی تیزی ختم اور ان کی ہمتیں بست ہوگئی

مزید برآ ل حفرت علی رضی الله عند کے ساتھی عراق میں امن وسلح کی حالت میں پُر امیدرا حت اور پُر فریب سکون محسوں کرتے تھے۔ چنا نچہ وہ اپنے شہروں میں تیم اڑائی سے دور گھر بیٹے مال غنیمت میں سے زیادہ سے زیادہ حصد پاتے تھے۔ پھر حضرت علی رضی الله عند نے اس سلسلے میں ان میں ایک اور طریقہ جاری کر دیا تھا جس سے وہ پہلے ہے آ شنا نہ سے عہد فاروتی رضی الله عند میں حضرت علی رضی الله عند سے طبعی الله عند میں ایک انہوں نے منظور نہیں کیا۔ اب جبکہ اقتد اراپ باتھ میں آیا تو طبعی بات تھی کہ حضرت علی رضی الله عند اس کو جاری کرتے۔ جب سرحدوں سے بڑی مقد ار

اور چھوٹی می نفذر قم وعدے کی بڑی رقبوں کا فریب دیتی رہی تا آ نکدان افسروں اور سرمایہ داروں کو خربان داروں کو خربان داروں کو خربان کے دل خلیفہ کی طرف سے خراب کر کے ان کو منافق بنا ڈالا جو زبان سے خلیفہ کی اطاعت کا اعلان کرتے تھے اور دلوں میں اس کے غدار اور تا فرمان تھے اور یہی کیفیت بیمروارا پینا گتوں میں بھی پیدا کرنا چاہتے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جالبازی مکاری اور حیلہ بازی پسندنہ تھی ان باتوں کی جگہدوہ
راستی اور راستہازی پسند کرتے تھے۔ وہ حق کے حامل تھے خواہ اس میں کتنی ہی گرا نباری ہو واستے کہ
ہوگل وہ ہر گر عطیہ نہیں کرتے تھے نہ کسی کو کچھ دے دلا کر اپناتے تھے اور نہ وہ چا ہتے کہ
مسلمانوں کا معالمہ رشوت پر ٹھیک کریں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ چا ہتے تو مکر اور چال
ہے کام لے سکتے تھے کیکن انہوں نے دین کو مقدم رکھا اور اس کے سواکسی بات پر راضی
نہیں ہوئے کہ اپنے او نچے اخلاق کی سطح پر کھڑے رہیں کھلی اور صاف بات کہیں سچائی اور
خلوص رکھیں۔ اللہ کے تلق اور بندوں کے خیر خواہ بنیں اور بیرسب کچھ مکا ری اور فریب
کے بردے یہی نہیں بلکہ دلی رضا مندی اور استقلال کے ساتھ۔

وقا فو قا حضرت على رضى الله عندلوگوں کورا وحق کی دعوت دیا کرتے 'زیادہ تر تو نری سے پیش آتے لیکن کبھی تختی بھی فریاتے ۔ایک دن آپ نے لوگوں کوخطا ب کیااور کہا'' اے وہ لوگو اجمن کے جم متحدلیکن دل کی خواہشیں جدا جدا ہیں' تمہارے رہنما کی تحریک کر وراور تمہارے مختوار کا دل بے چین ہے۔ تمہاری با تیں سخت چٹانوں کوشق کر دیتی ہیں لیکن تمہارے کام دشمنوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں' جب ہیں تم کو جہاد کی دعوت دیتا ہوں تو تم کہتے ہو بات ہو ہے بہانے کی سب جموثی با تیں ۔تمہارا مجھے ہے ہلئیں ما تگتے رہنا' وہ بات ہو ہے کہانے وہ الے مقروضوں اور میدان سے بھاگئے والوں کی محرکتیں ہیں' ذلیل تال مثول کرنے والے مقروضوں اور میدان سے بھاگئے والوں کی محرکتیں ہیں' ذلیل تال مثول کرنے والے مقروضوں اور میدان سے بھاگئے والوں کی محرکتیں ہیں' ذلیل آدہ کی ظلم وزیادتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے گئے کہ لئے ضرورت ہے کوشش کی پختہ اراور ہے کہ کہا میں میں تمہاری ہو گئے۔ کہا ہو کہ ہو ہے جس کو تم نے فریب میں اداور ہے جس کے حصے ہیں تم آئے کہ بخدا مغروروہ ہے جس کوتم نے فریب میں کہا حمد تا مرادی کا ہے ۔اب تو میں تمہاری مدول کا خواہاں نہیں اور نہتم کو سے جاتر کہ وہ گئے ہو داکر دے۔ جھے تم ہے بہتر بدل کا خواہاں نہیں اور نہتم کو سے جاتر ہو گئے تہارے سے جدا کردے۔ جھے تم ہے کہ خواہاں نہیں اور نہتم کو سے جاتر کو جھے سے جدا کردے۔ جھے تم ہے کہ خواہاں نہیں اور دیکم ذات کے گئے ہوں کی حیار کردے۔ جھے تم ہے کہ خواہاں نہیں اور دیکم ذات کے گئے ہوں گئے تھیارے سے مدا کردے۔ جھے تم ہے کہ خواہاں نہیں اور دیکم خواہاں نہیں اور دیاری کی خواہاں نہیں اور دیکم کو تھے جس کو تھوں کی تھی تھی تھی جھوں گر وہ گئے تہارے سے دیار کردے۔ جھے تم تے کہ خواہاں نہیں اور دی تھی تا کہ خواہاں کو تھی تا کہ دیار کی کیل

میں مال آنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ چاہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت بیدرائے دی تھی کہ بیت الممال میں جو پکھی جمع ہوسب کا سب لوگوں میں اس طرح تقتیم کردیا جائے کہ پکھ باتی ندرہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیمشورہ قبول نہیں کیا اور ان لوگوں کی بات مانی جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ایک رجسر تیار کیا جائے اور لوگوں کے لئے وظیفے مقرر کئے جائیں۔

پھر جب معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بیس آیا تو مال کے آتے ہی لوگوں بیس اس کی تقسیم کرنے لگے۔ البتہ مصالح عامہ کے لئے خرج بچا لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیت المال بیس پھر قم رکھنے سے زیادہ کو بی بات تا پہندندھی ۔ وہ بیر بیا ہے حرج کی بات تصور کرتے تھے۔ یہاں تک روایت کی جاتی ہے کہ آپ کو یہ بہت پہند تھا کہ بار بارتھم دیں کہ بیت المال کو جھاڑ و دے دی جائے۔ پھر پانی بہا کراس کو دھود یا جائے اس کے بعد آپ اس بیت المال کو جھاڑ و دے دی جائے۔ پھر پانی بہا کراس کو دھود یا جائے اور بین داخل ہوں اور دور کعت نماز پڑھیں۔ آپ کو یہ منظور نہ تھا کہ یکا بیک موت آجائے اور بیت المال میں جب بیت المال میں پھر بیادہ جائے ہو تا ہے جو تق واروں تک نہ پہنچ سکے ۔ چنا نچہ بیت المال میں جب کچھاز قسم میوہ جات آجا تا تو چاہے تھوڑ ا ہوتا چاہے بہت آپ اس کو تقسیم فر ماویتے۔ ای طرح شہد اور تیل اور اس قسم کی چیزیں بھی تقسیم کرتے ۔ ایک مرتبہ تو سوئی اور دھا کہ بھی قسیم کرتے ۔ ایک مرتبہ تو سوئی اور دھا کہ بھی مرتبہ تو سوئی اور دھا کہ بھی مرتبہ تو سوئی اور دھا کہ بھی مشرقی فتو ھات کا خراج اور مرحدوں سے آیا ہوا مال غنیمت شہر میں بہنچ بھی تھوڑ ایا زیاوہ مل مشرقی فتو ھات کا خراج اور مرحدوں سے آیا ہوا مال غنیمت شہر میں بہنچ بھی تھوڑ ایا زیاوہ مل جائے کرتا تھا۔

سیامن کی زندگی ان کو بزی محبوب تھی' بہر حال اس بے بتیجہ لڑائی ہے تو بہت انتجی تھی جس میں مال غنیمت تو کچھنہیں ماتا تھا الٹے تا وان پر تا وان ادا کر نا پڑتا تھا اور دوستوں اور سر پرستوں کا قتل مزید برآں' اس طرح حضرت علی رضی اللّٰد عنہ کے ساتھی آرام وراحت کی زندگی گزارتے رہے اور جنگ ومقابلے کی ہر دعوت اور تحریک کوٹا لتے رہے۔

پھرامیر معادیہ رضی اللہ عنہ کی جال نے ان کی دولت اور فارغ البانی میں اور اضافہ کر دیا۔ ان کے اضروں اور دیا۔ ان کے اضروں اور دیا۔ ان کے اضروں اور میر داروں کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلسل خطوط میں سبز باغ و کھاتے رہے۔ ساتھ ہی عطیات اور انعامات کی پیشکش بھی کرتے رہے جوان کو آئندہ کی تو قعات پر آبادہ کرتی رہی

خود غرضی رائج کرے گاتمہاری جماعتوں کومنتشر کرے گااورتم کورلائے گا۔ تمہارے کھروں میں فقروفاقہ ہوگا۔ تھوڑے دنوں بعدتم تمنا کرو کے کہ جھے پانتے اور میراساتھ دیتے۔اس وقت میری بات کی صدافت تم کومعلوم ہوگی اور اللہ فالموں کوہی دور رکھتا ہے۔

لیکن بیس کرسب إدهراُ دهر ہو محے۔ اپنی بے عملی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ماہوں کر دیا۔ بعض رادیوں نے ان روایت کرنے والوں کا بیان لکھا ہے جنہوں نے اپنی آئی سے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سر پرقر آن اٹھائے فرمار ہے ہیں: اے میرے خدا ہیں نے قر آن ہیں جو پچھ ہے اس کی طلب کی بھی 'ان لوگوں نے جھے اس ہے بھی روکا 'اے خدا میں سے اکتا چکا ہوں اور رہی جھے سے برواشتہ خاطر ہو چکے ہیں 'جھے ان سے نفرت ہے میں ان سے اکتا چکا ہوں اور رہی جھے ان لوگوں نے ایسے طور طریقوں پر مجبور کیا جن سے اور ان کو بھی جھے سے نفرت ہے۔ جھے ان لوگوں نے ایسے طور طریقوں پر مجبور کیا جن سے میری عادت واخلاق کا کوئی تعلق نہیں۔ پس ان کے عوض جھے ان سے بہتر آ دمی دے اور میں طرح یون ان کو جھے سے کوئی برابدل دے دے اور ان کے دلوں کو اس طرح گھول دے میں طرح یانی میں نمک۔

نہروان کے معرے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک مسلسل اہتلاء اور انتہائی کوفت کی زندگی تھی۔ وہ دیکھتے سے کہ حق آ فقاب کی طرح روش ہے اور بید کہ ان کے ساقتی توت اور بہا درئ تعدا داور تیاری میں الی حشیت رکھتے ہیں کرحق تک پہنچ جا کیں اور حق کو بول بالا کر دیں لیکن انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اپنے فرض سے غافل ہو گئے۔ بلائے جت بیں تو جواب نہیں ویتے 'حکم پاتے ہیں تواس کی تعمل نہیں کرتے 'فہماکش کی جائی ہے تو تھی تھے کہ نہیں ہوتے 'انہیں زندگی سے محبت اور موت سے نفرت ہوگئ وہ جنگ سے تنگ اور اسمن وعافیت کے خوگر ہوگئے۔ وہ داحت سے لذت گیراور مشقت سے جنگ سے تنگ اور اسمن وعافیت کے خوگر ہوگئے۔ وہ داحت سے لذت گیراور مشقت سے بیا ۔ عراق سے باہر کے علاقوں پر دھاوا کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو نوشے ہیں اور ہیں ۔ عراق سے باہر کے علاقوں پر دھاوا کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو نوشے ہیں تو جو اب نہیں دیتے ہیں تو اس کے لوگوں کو نوشے ہیں تو خواب نہیں دیتے ہیں تو خواب نہیں دیتے ہیں تو خواب نہیں سنتے تھے۔ لیکن ان سے کام نہیں چل سکتا تھا۔

حضرت على رضى الله عندرسول الله صلى الله عليه وسلم ك بعد خلافت كاسب سے زياوہ حق دارا ہے آپ کوخیال کرتے تھے لیکن جب اس کارخ دوسرے خلفاء کی طرف کردیا گیا توآپ مبرے کام لیتے رہے۔ پھر جب خلافت آپ کے پاس آئی تو آسانی اور اطمینان کی فضا میں نہیں بلکہ پریشانی کی حالت میں اور بعداز خرائی بسیار آپ کو آپ کے ساتھیوں کو خلافت نے بری بری مصیبتوں اور مشکلات میں مبتلا کیا اور آخر میں آپ کواس مقام پر لا کمڑا کیا جوکسی خود داراور سے ایماندار کے لئے قابل برداشت نہیں تھا۔ خلیفہ جس کی بات میں مانی جاتی ، جوحق تک پنجا جا ہتا ہے لیکن پہنج نہیں سکتا اس لئے نہیں کہ اس میں کوئی کروری ہے یا اس کے حامیوں کی تعداد کم ہے یا اس کے نماز وسامان میں کوئی خامی ہے بلکداس کئے کہ ماتھی اس کا ساتھ دیٹائبیں جا ہے ' ساتھیوں کوساتھ دینے اور جنگ کرنے کا مچل اس کے سوائٹ کچھنہیں ملا کہ رشتہ داریاں اور تعلقات ٹوٹ گئے۔ دوست اور آشناقمل ہو ئے مصائب برداشت کرنے پڑے اور بلا مال غنیمت جان ہلا کت کے خطرے میں ڈالنی یڑی۔ پس انہوں نے امن وسکون کو اچھاسمجھا اور ای طرف جھک پڑے۔ پھر اس طرح جھے کہ مرف امن وسکون پر قناعت نہیں گی بلکہ بے نتیجہ بحث ومباحثے کے لئے فرصت نکالی اور ای میں اپنا سارا وقت اور کوشش صرف کرنے گئے انہی دنوں میں ان کے چند آ دمی حضرت علی رضی الله عند کے ماس آتے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی الله عند کے متعلق آپ کی رائے معلوم کرنا جا ہے ہیں۔ ای اٹناء میں اس مرحد سے ریج دہ خبریں آئی ہیں جن سے آپ كادل عم سے مجرجاتا ہے اى م انكيز حالت يس آپ ان كوجواب ديتے إلى -كياتم كويمي كامره كيا بادهرشامول فممرر بقفد كرليا باوراس ك ما كم فيرين الو بركول كرديا ب-

#### على اورخوارج

حضرت می رضی اللہ عندا پنے ساتھیوں اور حامیوں کے ہاتھوں جس کوفت اور مصیبت میں مبتلا تھے وہ یہیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس سے زیادہ شدت اور خرا کی کے ساتھ آ گے بڑھتی ہے چنا نچہ بہت جلد آپ کومعلوم ہو گیا کہ نہروان میں آپ کی کامیا لی بے فیض ربی

جس کے لئے آپ نے بڑی مشقت اٹھائی تھی اور جس کے بعد آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا دل بڑا مغموم اور حسرت زوہ بنارہا۔ اس لئے کہ نہروان میں تمام خوارج کا طاقہ نہیں ہوگیا۔ البتدان کی ایک جماعت قل ہوگئ کین ابھی وہ کوفہ میں تھے اور آپ کے ساتھ تھے۔ علاوہ ازیں کوفہ اور بھرہ کے قرب و جوار میں تھلے ہوئے تھے۔

بیرخار تی نبروان کے معرکے میں کا م آنے والے اپنے بھائیوں کا قصاص اپنے ولوں سے بھلانہ سکے۔اور بیرشکست ان کے فکر ونظر کے کسی گوشے میں کو ئی تبدیلی پیدا نہ کرشکی بلکہ اس سے ان کی قوتوں میں اوراضا فہ ہوا اور ان کو وہ ندموم اور ہولنا ک طاقت بھی ملی' جس کا سر چشمہ بغض' کیندا ورانقام کے جذبات ہیں۔

حالات اور واقعات نے ان خارجیوں کے لئے ایک محاذ اور ایک ایسی پادی بسی بنا دی جس سے وہ اپنی طویل تاریخ میں بھی مخرف نہیں ہوئے وہ محاذ اور پالیسی بیہ ہے کہ خلفاء کے ساتھ مکاری اور فریب کیا جائے 'لوگوں کوان کے خلاف ابھارا جائے 'کسی بات میں ان کا ساتھ نہ ویا جائے اگر افتد ار اور قوت نہ ہو تو اپنے مسلک کی دعوت ذی جائے ۔ پھر جب ساتھ نہ ویا جائے اگر افتد ار اور قوت نہ ہو تو اپنے کی ظافت پیدا ہو جائے تو چھپ چھپا کر اکثر بت حاصل ہو جائے اور حکومت سے نکر لینے کی ظافت پیدا ہو جائے تو چھپ چھپا کر یا کھلے بندوں شہروں سے دور با ہر نکل کر ایک جگہ جمع ہو جا کیں اور مقابلے کی صورت میں اپنی نافر مانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تلواریں بے نیام کرلیں۔

چنانچ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گردو پیش بیلوگ مکر وفریب کی کارروائیاں کرتے رہے اور گھات بیس گئے لوگوں کے خیالات اور ولوں کو پھراتے رہے آپ کے ساتھ نمازوں بیس شریک ہوتے 'آپ کے خطبات اور آپ کی با تیں شنے' بعض اوقات خطبان اور آپ کی با تیں شنے' بعض اوقات خطبان اور گفتگو بیس قطع کلام بھی کرتے ۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے انسان سے مطمئن اور آپ کی گرفت سے بنوف سے خوب جانے سے کہ جب تک پہل خودان کی طرف سے نہوگ آپ ندان کی بردہ دری کریں گے اور یہ مال غنیمت میں نہوگ آپ ندان پر ہاتھ اٹھا کیل گئی ندان کی پردہ دری کریں گے اور یہ مال غنیمت میں حصہ پاتے رہیں گے اور دو آفو قاجو کھی ملا رہے گا اس سے مقابلے کی تیاری کریں گے۔ حصر باتے مقابلے کی تیاری کریں گے۔

تھا کہ جب تک وہ کوئی اقدام نہیں کریں گے آپ کی طرف ہے کوئی مخالفانہ کا رروائی عمل

میں نہیں آئے گی آ ب کے اس عدل اور درگزرنے اس نرمی اور احسان فر مائی نے خارجیوں
کے حوصلے ہو ھا دیئے تھے اور آپ ان کے ارادوں سے پوری طرح واقف بھی ہو چکے تھے
آپ کے دل میں یہ بات گھر کر چکی تھی کہ یہی خارجی آپ کے قاتل ہیں چنانجہ اکثر اپنی
داڑھی اور پیشانی کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کرتے تھے کہ بیان سے رنگین ہوکر رہے گ ۔
معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ باخبر کئے گئے تھے کہ
اُٹ ہے مقول مریں گے اور یہ کہ آپ کا قاتل اس اُمت کا بد بخت ترین محق ہوگا۔

ہ پ دوں مرین ہے۔ چنانچہ ساتھیوں کی نافر مانی ہے جب تک آجاتے اور اکتا جاتے تو خطیوں میں اکثر فرمایا کرتے'' بذبخت نے کیوں دیرلگار کھی ہے''۔

خوارج کابی حال تھا کہ وہ بھی بھی آپ کے سامنے آجاتے اور علائیہ بلاکی ترود کے اپنے خیالات کا ظہار کرتے ، چنانچ ایک دن خریث بن راشد سلمی جوسامہ بن لوی کی اولا و ایک سے ہے آیا اور کہنے لگا۔

فدا گواہ ہے کہ پی نے نہ آپ کی اطاعت کی اور نہ آپ کے پیچے نماز پڑھی۔ آپ نے کہا: خدا تیرابیز اغرق کرئے تو نے اپنے میب کی نافر مانی کی اپنا عہد تو ڈ ااور اپنے آپ کو دھوکا دیتار ہا اور ایسا تو کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ اس لئے کہ آپ نے قر آ ن پس ٹالٹی منظور کی اور جب سرگری کا وقت آیا تو کمزوری دکھائی اور ان لوگوں پراعما و کیا جنہوں نے آپ پرظلم کیا۔ پس پس آپ کواور ان کو طزم جمتنا ہوں اور قابل نفرت۔

اس پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نداس پر خفا ہوئے نداس کی گرفتاری کی بلکہ اس کو مناظر نے کی دعوت دی کہ بات کا مسیح زُنِ اس کے سامنے پیش کردیں شایدوہ حق کی طرف لوٹ سکے خریث نے کہا'' میں کل آؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیہ منظور کر لیا اور آزادی کے ساتھواس کو جانے دیا' ایسانہیں کیا کہ اس کو جیل میں رکھ کر سوال وجواب کرتے' پھر وہ اپنی قوم بنی ناجیہ کے لوگوں کے پاس آیا جہاں اس کا بڑا الر تھا اور جن کو لے کر جمل اور حنین کے معرکوں میں شریک ہوا تھا۔ ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنے سوال و جواب کی بھی کوف سے لڑائی کے ادادے سے جواب کی بھی کوف سے لڑائی کے ادادے سے کھا گل گیا۔ راستے میں اس نواوراس کے ساتھیوں کو دوآ دی ملے جن سے اس حق ان کا

پوچھا'ان میں سے ایک یہودی تھا'اس نے اپنا ند ہب بتادیا۔ اس کوذی حیال کر کے چھوڑ دیا۔ دوسرا جمی مسلمان تھا۔ جب اس نے اپنا ند ہب بتایا تو اس سے معزت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا۔ جب اس نے تعریف کی تو اس کے ساتھی اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو تل کر دیا۔ یہودی نے مضافات کے ایک حاکم کو واقعات کی اطلاع کی جس نے مضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھا' پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھا' پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گئی۔ فوج کے مضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھی کہ ان کو تلاش کر سے اورا طاعت کا تھم دے اگر افکار کریں تو مقابلہ کر سے۔ چنا نچے فوج پہنچ گئی۔ فوج کے انسراور خریث میں بحث ومباحثہ ہوالیکن بے نتیجہ۔ تب افسر نے مقابلہ ہوا جس میں انسراور خریث مقابلہ ہوا جس میں کو اس کی عالم ہوا جس میں کو ان بھی عالم ہونے پر فریقین لڑائی سے رک گئے اور فریث اپنے ساتھیوں کو کئی بھی غالب نہ آ سکا شام ہونے پر فریقین لڑائی سے رک گئے اور فریث اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھر وکی طرف بھاگ ڈکاا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دوسری فوج بھیجی جو بڑی تھی اور زیادہ طاقتوراوران کے تعاقب کا تھی اور زیادہ طاقتوراوران کے تعاقب کا تھی دیا اور اپنے بھرہ کے حاکم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کو لکھا کہ اس فوج کی امداد کریں ، چنا نچہ انہوں نے مدد کی اور فریقین میں مقابلہ ہوا اور سخت جنگ ہوئی۔ فریث کے ساتھیوں میں ابتری پیدا ہوئی کین وہ اس مرتبہ بھی رات کی تاریکی میں اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہونے میں گامیاب ہوگیا۔

تھوڑ ہے ہی دنوں بعد اس فض کی حقیقت کھلی کہ اس نے حکومت یا حق کی مخالفت میں خروج نہیں کیا' دہ ایک جا نباز دلیر تھا۔ خارجیوں پر ایسا ظاہر کرتا تھا کہ ان کا ساتھی ہے اور عثانیوں میں اپنے کو حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے تصاص کا طالب بتا تا' بہت سے مخلوط نسل کے لوگوں کی ٹولیاں اس کے ساتھ ہو گئیں اور وہ دریا کے ساحل پر برد حتا گیا' جتنا بھی وہ آگئیں اور وہ دریا کے ساحل پر برد حتا گیا' جتنا بھی وہ آگئیں کے بڑھا موٹے منٹنڈ نے غریب عجمی مسلمان اور مخلوطلوگوں کی جماعتیں اس سے ملتی گئیں تا آئے بڑھا موٹے منٹنڈ نے غریب عجمی مسلمان اور مخلوطلوگوں کی جماعتیں اس سے ملتی گئیں تا آئکہ اس کی فوج بہت بڑھ گئی اور وہ بڑی اہمیت کا مالک ہو گیا۔ عیسائیوں کی ایک جماعت بھی اس کے ساتھ ہو گئی۔ عیسائی ہو جماعت بھی اس کے ساتھ ہو گئی جس میں پچھائے سے کہ مسلمان ہونے کے بعد پھر عیسائی ہو گئے اور بعض اپنے وین پر قائم رہ گئے لیکن جزیئے سے چھڑکا را پانے کی بی صورت نکائی۔ کے اور بعض اللہ عنہ کی فوج خریث اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں تھی چنانچے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج خریث اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں تھی چنانچے ایک

دن ان کو گھیرے میں لے لیا اور معرکہ آرائی ہوئی جس میں خریث مارا کیا اور اس کے ساتھیوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے افسر نے قید کر نیاان میں سے جومسلمان متھان کو چھوڑ دیا اور ویا اور جومر قد ہو گئے تنے ان سے تو بہ کرنے کے لئے کہا 'جومسلمان ہو گیا اس کو چھوڑ دیا اور جومسلمان نہیں ہوااس کو قیدی بنایا ۔

افسرنے اس واقعے کی اطلاع حضرت علی رضی اللہ عنہ کودی اور قید ہوں اور سامحیوں کو لئے کرکوفے کی طرف روانہ ہوا' یہ قیدی پانچ سو کی تعداد میں تھے۔ یہ لوگ راہ میں فارس کے ایک علاقے سے گزرے جس کا حاکم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقر کر دہ مصلا ابن ہمیر ہ شیبانی تھا' قیدی چلا چلا کراس سے فریا دکرنے گئے کہ ان کواس قید سے نجات ولائے اور یہ زیادہ ترای کی قوم بحرابن وائل میں سے تھے'مصلا ہے ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے افسر سے خرید لیا اور آزاد کر دیا لیکن جو قیت دینی منظور کی تھی اس کے اوا کرنے میں ٹال مول کرنے دگا۔

ر اوگ کوفہ پنچ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قید یوں کے ساتھ مصفلہ کا واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے اضر کی تعریف کی اور اس کی رائے گی تا ئیداور انتظار کرتے رہے کہ مصفلہ اپ فرمہ کی واجب الا دارقم بیسجے گالیکن جب اس نے دیر کی تو آپ نے مطالبہ کیا اور اصرار اور پھر دھم کی دی' اس کے بعد ایک تقاضا کرنے والے کو بھیجا اور ہدایت کر دی کہ اگر ٹال مٹول کرنا جا ہے تو بھر و کے حاکم عبد اللہ ابن مماس رضی اللہ عنہا کے پاس اس کو پہنچا دیتا۔

معقلہ کا یہ واقعہ پوری قوت اور وضاحت کے ساتھ اس ذہنیت کا پہد دیتا ہے جو حضرت علیٰ کی اطاعت کے بارے ش اس زیانے کے اکثر عمراتی سردارر کھتے تھے۔معقلہ نے قرض اوا کرنے ہے پہلوتی کی اور این عباسؓ کے پاس لایا گیا' جب ابن عباسؓ نے قرض کی اوا یک کا مطالبہ کیا تو کہنے لگا: اگر این عفانؓ کے لئے اس سے بھی زیادہ رقم کا آپ مطالبہ کرتے تو جھے کچھ عذر نہ ہوتا' اس کے بعد فریب دے کر بھرہ سے بھاگ لکلا آپ مطالبہ کرتے تو جھے کچھ عذر نہ ہوتا' اس کے بعد فریب دے کر بھرہ سے بھاگ لکلا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے جا لما' انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے ملاقات کی ۔ کھلایا پلایا اور خوش کیا۔ یہ دکھ کرمصقلہ نے جا ہا کہ اپنے بھائی تھے بن مہیرہ کو کھی اپنے پاس بلالے۔ اور خوش کیا۔ یہ دکھی کے ایک خط بھیجا۔ لیکن ویٹانچہ بی تفاید کے ایک خط بھیجا۔ لیکن چنانچہ بی تفاید کے ایک خط بھیجا۔ لیکن

جیے ہی سینفرانی کوفہ پہنچا' حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حالات کا پیتہ چل گیا اور معلوم ہوا کہ وہ صرف خط پہنچانے نہیں آیا بلکہ جاسوی اور مخبری بھی اس کا کام ہے۔ چنا نچہ اس کے ہاتھ کاٹ دیئے گئے۔اس کے بعد وہ مرگیا۔تعیم اپنے بھائی کو ناطب کرکے کہتا ہے

> لاتسامنسن هدك البلسة عن ثقبة ريسب المزمسان ولاتسعست كجلوانما مساذا اردت ابسبى ارسسالة سفهسا تسرجسوا مسبقساط اميرا مساكسان خرانسا عسوضتسه لنعملسي انسبه اسب يسمشسي البعسرصنة من آمساد محفسانسا قبد كنت في منظر عن ذا و مستمع تساوى السعسراق وتسدعي خيسر شيبسانسا لوكنت اديت مال القوم مصطبرا البحق البحييب مبالا فعنال موتانا لسكن لسحقت ياهل الشام هلمسا فنضل ابن هندو ذاك الرئ اشجانا فسالآن تسكشرقوع السسن مسن نسلم ومسا تسقبول وقسد كسان السذى كسانسا وظهلت بتبغيضك الاحساء قساطية لسم يسرفسع السلسه بسالبخنضساء افسسانسا

خداتم کو ہدایت دے زمانے کے فریب ہے۔ بے ٹوف ہو کر جلوان ہے بیسے
آ دی کو نہ بھیجا کرواس کے بھیجنے کی بے دقوتی ہے تہارا کیا مقصد تھاتم کوایک
مختص ہے گراوٹ کی امید تھی جو خائن ٹیس ہم نے اس کوعلی کے بالقائل بھیجا
دو تو ترم پھروں کے شروں میں ہے ایک شیریں میدان میں چکتے ہیں۔ عراق
آتے ہی اپنی آ تکھوں ہے دیکھتے اور اپنے کانوں سے سنتے اور شیبان کے

بہترین بزرگ کے جاتے 'حق بیش نظر رکھ کر اگر قوم کا مال بیش کر دیتے تو ہمارے مرحوم بزرگوں کو زندگی بخشتے 'کیان تم ابن ہند (معاویہ ا) کی مہریا نیوں کے جو یا ہے جو شام چلے گئے اور سے بات ہم کو رنجیدہ بناتی ہے۔ اب تم مرامت بیس وائت چیتے ہو جو کھی ہونا تھا وہ ہو چکا تمام قبائل تم سے نفرت کریں گے اللہ نے نفرت اور نفض سے کی قوم کو مر بلند نہیں کیا۔

پس حضرت علی کے لئے مصقلہ کی اطاعت ایک ایسے آدمی کی اطاعت ندھی جواپنے سب کاموں میں حق اورا بیا نداری کو چیش نظر رکھتا ہواور نتائج سے بے پر واہ ہو کر صبر اور ٹابت قدمی سے اپنے فرائض سرانجام دیتا ہو بلکہ اسکی اطاعت ایک خلیفہ کیلئے ایک معمولی آدمی کی اطاعت تھی۔ ایسا آدمی جوتن پرست اور مطلی ہے جواپی بھلائی چاہتا ہے جس طرح بھی بن آئے اور یہ صقلہ اس معاملہ میں جہانہیں تھا بلکہ بھر ہاور کوفہ کے بڑے لوگوں میں اسکے جسے بہت سے افراد شے۔خواص کا بیرحال تھا' بھر عالی آدمی کس قطار اور شاریس ہوئے۔

معقلہ قید ہوں کو قریدتا ہے اور ان کو آزاد کر ویتا ہے اس لئے تیس کہ اللہ ہے تو اب کا

متنی ہے یا کی اجھے کا م کا بڑا شائق ہے بلکہ قبیلے کی طرفداری کے جذبے سے اور فلیفہ کے

ماتھ چال بازی کر کے اپنے جذبے کی شخیل کرتا ہے۔ جب حاکم کواس کی مکاری کا پنہ چانا
ہے اور وہ رقم کا مطالبہ کرتا ہے تو تھیل نہیں کرتا بلکہ فرار ہو کر ان کو گواں سے جاملتا ہے جو ضیفہ

ہے برسر پیکار ہیں اور اس کے فلاف ہر قتم کی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں۔ اس طرح معقلہ
دوتی کی صدیے نکل کر دشمنی کی صف میں گئر اہو جاتا ہے اور سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اس

ہے ملاقات کرنا اس کو خوش آ مدید کہنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک اس طرح برافعل ہے

جس طرح اس کا قرض کی اوائیگی ہے ٹال مٹول کرنا اور شام بھاگ جانا۔ امیر معاویہ رضی

اللہ عنہ نے جو کچھ کیا اس کو چال اور کر کے سوا پھی نہیں کہا جا سکتا 'ایک سچا مسلمان ہرگز وہ بدلا

منہیں دے سکتا جو انہوں نے مصفلہ کو دیا۔ یہ تو اس وقت موزون ہوتا کہ کوئی ان کے پاس

بھاگ کر آتا کہ قیمر کے فلاف کوئی ریشہ دوائی کرنی ہے جس سے دشمن کے مقابلے ہیں ان

کو مدومتی ہے۔ لیکن اپنے خلیفہ کے ساتھ مکاری کرنے والے کو بناہ دیا اور وہ محش اس کئے کا کام لیا جاسکے معالمہ کا یہ وہ پہلو ہے جو امیر

کرشایداس سے عراق میں خرابیاں پیدا کرنے کا کام لیا جاسکے معالمہ کا یہ وہ پہلو ہے جو امیر

کرشایداس سے عراق میں خرابیاں پیدا کرنے کا کام لیا جاسکے معالمہ کا یہ وہ پہلو ہے جو امیر

معاویدر منی الله عند کی اس سیاست کے اہم رخ کو بے نقاب کر دیتا ہے جس پر دوا ہے جدید اقتد ارکی بنیا در کھنا چاہے تھے بید نیاوی سیاست تھی جس کا دامن دنیاوی سازوسا مان دنیوی ضرور توں معنفتوں اور مولنا کیوں سے مجرا مواہے۔

یہاں پہنچ کر حفزت علی اور امیر مغاویہ کے سیاسی مسلک کا فرق بالکل واضح ہوجاتا ہے ،
حضرت علی کے مسلک کی بنیاد خالص دین پڑھی اور امیر معاویہ کے مسلک کی بنیاد خالص دنیا پر۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب مصقلہ کے فرار ہونے کی خبر ملی تو آپ نے اس سے
زیادہ پچونہیں کہا کا م تو اس نے سرواروں جسیا کیا اور بھا گا غلاموں کی طرح 'اس کو کیا ہو گیا تھا۔ خدااس کو ہلاک کرے۔ بعد میں اس کا گھر آپ کے تھم سے گرادیا گیا۔

حضرت علي كي حكومت

حضرت علی آ زمائش کے ای تلی دور ہے گزرتے رہے دوست غداری اور دشمن مکاری سے بیش آتے رہے کین آب اس پورے دور یس اپنے روشن مسلک پرارادے کے پکے رہے ندمعا ملات میں کوئی پستی گوارا کی نددین میں کوئی کمزوری دکھائی ندائی کھلی ہوئی سیاست نے ذرا بھی انحراف کیا مصبتین مسلسل آتی رہیں اور سدراہ بنتی رہیں گرآپ اپنی مسلسل آتی رہیں اور سدراہ بنتی رہیں گرآپ اپنی راہ پر چلتے رہے وائیں بائیس کی طرف جھے نہیں شدید غصے کا عالم ہوتا زندگی کی انتہائی تعلیم ہوتی رہیں کوئی بات آپ کے ارادے کی راہ میں حائل نہیں ہوئی ۔ زیادہ سے دیادہ سے دیاد

نہروان کی مہم نے فرصت پاتے ہی خود آپ کی حکومت ہیں آپ کی آز مائش کا دور شروع ہو گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عند نے آپ کی حکومت کی سرحدوں کو کا نااور اطراف و جوانب کی آباو بوں پر تملہ کرنا شروع کردیا۔ شام سے لوگ ول سے ان کے فرما نبر دار تھے ان کے تکم پر چون و چرانبیں کرتے بلانے پر دوڑ پڑتے۔ حضرت کی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہوتے ہی امیر معاویہ نے دل میں معرکا خیال بیدا ہوا تھا اس لئے کہ وہ ان سے نزد یک اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت دوڑ پڑتا تھا اور اس لئے بھی کہ معروا لے تمام صوبول سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف اور اس لئے بھی کہ معروا لے تمام صوبول سے زیادہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے مخالف اور ان پر حملہ کرنے میں پیش پیش اور سب سے زیادہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے مخالف اور ان پر حملہ کرنے میں پیش پیش اور سب سے

یادہ تیز تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مکر وفریب ہے معر پر قبعنہ کرنا چاہا اور کہنا چاہے کہ بیزی مشکلوں ہے وہ اپنے ارادے میں پُر فریب طریقے پر کامیاب ہو گئے۔

حضرت على رضى الله عند فيس ابن سعد ابن عباده انصاري كومصر كا محور زمقر ركيا تحاوه یے اندراس منصب کی الجیت اور اس کی ذید داری سنجا لنے کی طاقت رکھتے تھے۔ چنانچہ و مصرات نے اور مصر بوں کو حصرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان پڑھ کرسنایا 'لوگ ان کے پاس ائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے بیعت کی اور تمام معاملات ٹھیک ہو گئے البتہ ایک ها عت كناره كش ري اس في الكلما كماس كيلوك جنك كرنانبين جا بيخ اور ندخراج روكيس ك\_البته الجمي وه حالات كے انجام كا انظار كريں گے قيس نے ان سے مصالحت کر لی اوران کے خلاف اقد امنبیں کیا۔اس کے بعد عمر و بن عاص رمنی اللہ عنہ اور معاویہ رضی الله عند نے قیس کو خط لکھا اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ۔ قیس نے خط کا ایک زم جواب دے دیا جس میں ان کوا ٹی طرف ہے نہ مایوس کیا اور نہ متو قع رکھا' البیتہ ان دونو ل کے شرے اپنے صوبے میں بیچنے کی کوشش کی'جومرکز سے بہت دور واقع تھا۔امیر معاویہ رہنی اللہ عندان کے جواب ہے مطمئن نہیں ہوئے اور پھر تکھااور صاف صاف معلوم کرنا جاہا کہ ان کی رائے کیاہے اور وہ دوست ہیں کہ دشمن۔ پھر جب امیر معاویہ رمنی اللہ عند ماہوس و کئے تو خط میں گالیاں دیں اور قیس کو یہودی ابن یہودی لکھا' قیس نے بھی گالی کا جواب کا لی ہے دیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بت پرست لکھا اور ان کے باپ کے متعلق لکھا کہ و فوں نے مجور أاسلام قبول كيا۔ پھر دونوں بلا جراسلام سے خارج ہو گئے۔

تب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بچھ لیا کہ قیس کا معاملہ ندزم چالبازی ہے ٹھیک ہوگا

ور نہ بخت دھم کی ہے ، چنا نچہ انہوں نے معرکو چھوڑ کرع اق بیل قیس کے لئے وام فریب بچھایا

ور ایک جعلی خط قیس کی طرف ہے عزاقیوں کے نام بجوایا کہ بیل علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت
مخرف ہوگیا ہوں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص چاہتا ہوں۔ حضرت
علی رضی اللہ عنہ نے اس خط کے نہ کور کی تقد دیت نہیں کی اور اپ ووستوں ہے کہا کہ بیل
قیس کوتم ہے زیادہ جانتا ہوں بدان کی حرکتوں میں ہے ایک حرکت ہے کیاں آپ کے
ساتھیوں نے اس خط کا بقین کر لیا اور برا چیختہ ہو کر قیس کو معزول کرنے پراصرار کیا۔ حضرت

ست کہالیکن وہ من کرمنتشر ہو گئے۔

علی رضی اللہ عنہ نے قیس کی طرف سے اطمینان کے باوجود توجہ کی اور قیس کولکھ بھیجا کہ کنارہ کشی اختیار کرنے والول سے مقابلہ کرواور بیعت کے سواان کی کوئی بات نہ مانو قیس نے جیرست کا اظہار کرتے ہوئے لکھا 'اس خاموش جماعت سے لڑنے جس جلدی کیوں کی جارہی ہے اور درخواست کی کہ صوبے کے معاملات میری صوابہ ید پر چھوڑ و یئے جا ئیں اس لئے کہ میں قریب ہوں اور آپ ووراور پھر جھے خطرہ ہے کہ اس جماعت کا اضطراب میرے انتظام میں قرابی کا باعث ہوگا ۔ علاوہ ازیں بی بھی حمکن ہے کہ اس جماعت کا اضطراب میں جو اس کی امداد کے طالب ہوں جو اس کی امداد کے طالب ہوں جو اس کے لئے کھڑ ہے ہو جا ئیں یا پھر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوگیا کہ اس کے ول میں لئے تیار ہوں گے ۔ قیس کا بیہ جو اب معلوم کر کے کوف والوں کو یقین ہوگیا کہ اس کے ول میں برائی ہے اور اس نے خلیفہ کا تھم نہیں مانا ۔ پس انہوں نے اس کی معزولی پر اصرار کرتے ہی برائی ہے اور اس نے خلیفہ کا تھم نہیں مانا ۔ پس انہوں نے اس کی معزولی پر اصرار کرتے ہی در ہے تا آ فکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کومعزول کر کے ان کی جگر بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ومعرکا گورزمقر رکیا ۔

محمد ابن ابو بکڑا ورقیں ابن سعد میں بڑا فرق تھا' محمد ابھی نو خیز جوان نئے' قیس ایک تجربہ کار زمانے کا نشیب و فراز دیکھے ہوئے۔ محمد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قضیے میں شریک رہ چکے تئے ۔ قیس ابن سعد کا اس میں کوئی حصہ نہ تھا' محمد جنگ کو خاطر میں نہیں لاتے شئے' اپنے جذبات اور جوائی کے تقاضوں کے سوا پچھے نہ سنتے تئے ۔ قیس غور و فکر کے آ دمی شئے ۔ معاملات کوتو لئے اور لڑائی اسی وقت منظور کرتے جب اس کے سواچارہ کار نہ ہوتا۔

محمد ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مصر چنچنے پرقیس ابن سعد مدینہ چلے آئے جہاں ہے کچھ دنوں کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کو فدوا بس آئے اور صفین کے معر کے بیس آپ کے ماتھ رہے واضری اور غیر حاضری بیس آپ کی فیرخوابی کرتے رہے ہے میداین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے معر بینی کراس کنارہ کش جماعت کو اطاعت کی دعوت دی اور انکار کرنے رائی کنارہ کش جماعت کو اطاعت کی دعوت دی اور انکار کرنے اور ان کے خلاف ایک فوج بھیج دی جس کو جاتے ہی کرنے پران سے جنگ شرور کردی اور ان کے خلاف ایک فوج بھیج دی جس کو جاتے ہی شکست ہوگئی آس کے بعد دوسری فوج بھیجی اور وہ بھی ای وقت مغلوب ہوگئی۔ مزید برآس شک بعد دوسری فوج بھیجی اور وہ بھی ای وقت مغلوب ہوگئی۔ مزید برآس اس جماعت کی امداد پر ایک قوم آ ماوہ ہوگئی اور معر میں حضرت عنمان رضی اللہ عنہ کے خون اس جماعت کی امداد پر ایک قوم آ ماوہ ہوگئی اور معر میں حضرت عنمان رضی اللہ عنہ کے خون کے قصاص کی تحریک بیدا ہوگئی اور صوب کا معاملہ گڑ بڑ میں پڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو

جب بیمعلوم ہواتو انہوں نے اشتر نخعی کو مصر کا حاکم مقرر کیا اور تھ بن ابو بر سو کو معرول کر دیا۔

لیکن اشتر ابھی قلزم تک پہنچے تھے کہ ان کا انقال ہو گیا بہت سے مؤرخوں کا بیان ہے کہ قلزم

کے افسر خراج کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بہکا یا اور کہا اگر تم اشتر کی موت کی کوئی تدبیر کر

دو تو زندگی بجر تم سے خراج معاف بے جنا نچہ الشخص نے شہد کے شربت میں زہر ملا کر اشتر کو

دیا جس سے وہ اسی دن یا دوسر سے انقال کر گئے ۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور امیر
معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھے با تیں کر رہے تھے اور کہتے تھے شہد بھی اللہ کی ایک فوج ہے۔
معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھے با تیں کر رہے تھے اور کہتے تھے شہد بھی اللہ کی ایک فوج ہے۔
کا امیر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بنایا 'ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مجبور ہوئے کہ گھر ابن
ابو بکر کو کو گورٹری پر باقی رکھیں ۔ آپ نے ان کو چوکنار ہے کی تاکید کی اور وعدہ کیا کہ فوج
اور مال تھیجے ہیں ۔ آپ نے کوفہ والوں کو اچوکنار ہے کی تاکید کی اور وعدہ کیا کہ فوج
کسی نے توجہ نہیں کی ۔ جب آپ نے بہت زور ڈ الا تو ایک مختری فوج پیش کی گئی جس کو
داخل ہو بچکے ہیں اور تھر بن ابو برقل کر دیے گئے اور ان کی لاش آگ میں جلا دی گئی اور
آپ نے اس مجھوٹی می فوج کو والیں بلا لیا اور کوفہ والوں کو عادت کے مطابق خطبے ہیں بخت
داخل ہو بچکے ہیں اور تھر بن ابو برقل کر دیے گئے اور ان کی لاش آگ میں جلا دی گئی اور
آپ نے اس مجھوٹی می فوج کو والیں بلا لیا اور کوفہ والوں کو عادت کے مطابق خطبے ہیں بخت

اس دن سے اسلامی حکومت دو حصول بیں تقسیم ہوگئی ایک مغربی حصہ جس کے حکران امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے جس بیس شام مصرا درافریقہ کے علاقے شامل ہیں جن بیس سے کچھ پر مسلمانوں کا قبضہ تھا اور کچھ کے فتح ہو جانے کی توقع تھی دوسرا مشرتی حصہ جس پر حصرت علی رضی اللہ عنہ کا قبضہ تھا اور جس بیس عراق اور فارس کے مفتوحہ علاقے اور جزیرة العرب کا حصہ شامل تھا لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مغرب کے مقبوضات پر قناعت شرکر سکے ۔ ساتھیوں کی وفاداری اور فتو حات و کچھ کر نیز عراق بیس حضرت علی رضی اللہ عشہ کے فلاف کا میاب چالوں سے ان کا حوصلہ بڑھ گیا پھر حضرت علی رضی اللہ عشہ کے آدمیوں کو اپنا قبل نے کی کامیا بی نے ان کو آگے قدم بڑھائے پر آمادہ کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے آلہ کار بنا لینے کی کامیا بی نے ان کو آگے قدم بڑھائے پر آمادہ کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے

عراقیوں سے ان کے شہروں میں کھس کر جنگ کرنے کی ہمت کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ

کے بقیہ مقبوضات میں دہشت اور اضطراب بھیلا دیا۔

### على اورابن عباس

انہیں دنوں حضرت علی کے مصائب میں ایک اور مصیبت کا اضافہ اس محض کے ہاتھوں ہوا جو آپ کا سب سے زیادہ قریبی اور آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پہندیدہ تھا لینی آپ کی طرف سے بھرہ کے حاکم عبداللہ بن عباس رضی کی طرفدار آپ کے بچازاد بھائی آپ کی طرف سے بھرہ کے حاکم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا آپ کے حالات اور معاملات کے سب سے زیادہ واقف اور آپ کی مدد اور مشور سے برسب سے زیادہ قاور سے اور اس کے اہل تھے کہ جب ساری دئیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپھیر لے وست دشوار ہوں کا اللہ عنہ سے آپھیر لے وست دشوار ہوں کا اللہ عنہ سے آپھیر الے وسی تھی اور ان کے ساتھ مکر دفریب کرے ووست دشوار ہوں کا عرف بن جائے تو بیان کے ساتھ اطلاص برتیں اور ان کے کام آپھیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کے لئے کوئی کی ٹبیس کی اس سے کوئی بات پھرپائی ٹبیں کوئی راز اس سے مخفی ٹبیس رکھا اس کوا پنا تصور کیا خود کوفہ میں رہے اور اپنے وزیر کو بھر ہ کا جا کم بنایا جو آپ کی حکومت کا سب سے بڑا اور اہم شہرتھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب لوگوں سے۔

ابن عباس دینی اور دنیا دی معلمیت کا اندیشہ تھا اگر ٹبیس تو اس بھائی اور دونو الراکوں سے۔

ابن عباس دینی اور دنیا دی معاملات پر جوعبور رکھتے تھے۔ بنی ہاشم میں خصوصیت کے ساتھ اور تریش اور تمام مسلمانوں میں عمومانان کو جو امتیازی شان حاصل تھی اس کا تقاضا تھا کہ وہ بڑی سے بڑی اور تمام مسلمانوں میں عمون مصیبت ٹوٹ پڑنے پر بھی بھائی سے انجر اف نہ سے دور کھا کہ امیر معاوم ہوتا ہے کہ وہ صفیاں ۔ کے معرکے سے بہت شکتہ خاطر ہو کر آئے 'انہوں سے ورغالبہ ہوتے جارہے بیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی خود اپنے امام سے الگ اور غالب ہوتے جارہے بیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی خود اپنے امام سے الگ ہو کر بہت ہوتے خارہے بیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے میں اور بہت سے تھلم کھلا مقا بلے ہو کر بہت ہوتے خارہے بیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے میں اور بہت سے تھلم کھلا مقا بلے ہو کر بہت ہوتے خارہ ہو گئے بیں اور بہت سے تھلم کھلا مقا بلے ہو کر بہت ہوتے خارہے بیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں میں بہنے و ہاں بھی عراقیوں کی بھوٹ اور شامیوں کے میں شرکہ بین 'بی بھر چی ہے' ذیا نہ اسے دیا اسے دیا اس بھی عراقیوں کی بھوٹ اور شامیوں کے اسے دیا اسے دیا اسے دیا کہا دور تو اس بھی عراقیوں کی بھوٹ اور شامیوں کے ذیا نہ اسے دیا ہو کہا گھاں والی تھیں کے ساتھ کہ دینا بھائی سے منہ بھیر چی ہے' ذیا نہ انہ کو دیا اور کوئی اس کی دینا بھائی سے منہ بھیر چی ہے ذیا نہ دیا اسے دیا اسے دیا ہو کہاں بھی عراقیوں کی بھیر چی ہے ذیا نہ دیا ہو کہاں بھی کے دیا ہو کہاں بھی عراقیوں کی بھوٹ اور شامیوں کے ذیا نہ کہاں بھی تکہر کیا ہو کہاں بھی کہاں بھی کے دیا کے دیا کہاں بھی کے دیا کہاں کی دیا کہاں بھی کے دیا کہاں بھی کے دیا کہاں بھی کے

ان کے خلاف ہوگیا ہے اور معاملات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تن میں ٹھیک ہوتا چاہتے ہیں نہ پیس کھر بھائی کو دیکھا کہ ان کے حالات کے باوجو داپئی ای سیدھی راہ پر چلے جارہے ہیں نہ خور کجر وہیں اور نہ کسی کی کجر وی کو گوارہ کرتے ہیں۔ نرمی اور چشم پوشی کی سیاست چلا رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ رحم و ہمدر دی والی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی پر حامل ہیں سکن وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرح لوگوں کے ساتھ شدت اور کشی کرنے والوں سے شدت کے ساتھ لائے ہیں اور صلح کرنے والے سے بہ بلکہ اپنا مقابلہ کرنے والوں سے شدت کے ساتھ لائے ہیں اور مسلم کرنے والے سے بہ احتیاطی کے ساتھ صلح کر لیسے ہیں۔ مکر وفریب پر گزفت اور بر گمانی پر مواخذہ نہیں کرتے بہت کے لوگ شمرارت کی ابتدائہ کریں وہ اقدام ٹیس کرتے۔

مجر بم نے دیکھا کہ شام جانے کے لئے ابن عباس رضی الله عنها حضرت علی رضی الله عند کے پاس تبیں آئے اور ند نہروان میں ان کے ساتھ رہے بلکہ خود بھرہ ہی میں تھہرے ر ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس فوج روانہ کر دی گودہ اس بے سود جنگ ہے اکتا كئے تھے اس لئے بيٹھ رے اور انجام كا انظار كرتے رہے چنا نچہ بہت جلد انہوں نے و كيوليا کہ اس لڑائی کا انجام فرانی' پھوٹ اور بیزاری کی صورت میں نکلا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کا مقابلہ کیالیکن اس سے زیادہ کھے نہ ہوسکا کدا پنے ساتھیوں کی ایک جماعت کا خاتمه كرديا اورشام پيربھي نه جاسكے بلكه كوفيه واپس آنا يزا اور پيم نظنے كي نوبت ہي نہيں آئی۔ ا بن عباس رضی الندعنهمانے ویکھا کہ بھائی کا ستارہ گروش میں ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنه کی قسمت جاگ رہی ہے تو بھرہ میں تھہر کر بھائی اور بھائی پر آنے والی مصیبتوں سے زیادہ خود اینے معاملے برغور کرنے سکے ای موقع برشاید بیت المال سے اپنی ذات کے لئے انہوں نے کچھے قم لے لی' این عباس رضی اللہ عنہما کا بیٹل ان کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس روش سے کسی طرح میل نہیں کھاتا جس کے اپنے اقبال کے دنوں میں دونون یا بند نفخ اس کے بعد بیدد کھے کر بیت المال کے اضر ابوالاسود دولی اس پرمعترض ہیں' ابن عباس رضى الله عنمان في ال كواليك ون نهايت في كاجواب دياجس عد ابوالاسودكو بوى كوفت موتى اورانهول نے حضرت على رضى الله عنه كولكھا:

المابعد الله تعالى في آپ كوذ مدوار كران ادرا ما تقدار والى بنايا ہے۔ ہم في

اور مال کے بارے میں بڑے مخاط اور بڑے تخت تھاس معاطع میں ان کی شان حضرت عراکی تھی وہ صدور جہاس کے خواہاں رہا کرتے کہ گورنروں کے بارے میں کوئی بات ان سے پوشیدہ ندر ہے جیسا کہتم آئئدہ صفحات میں پڑھوگے۔

اوراس پربھی تعجب نہیں کرنا چاہئے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کواس طرح کیے لکھ دبیا اس لئے کہ مالیات کے بارے میں زمی اور مسلمانوں کے کسی معاطمے میں مداہنے آپ کی عادت نہتی ۔ تعجب تو اس پر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خط ملنے پر ابن عباس رضی اللہ عنہما

نے صرف اتنا لکھا: الم بعد آپ کو جو اطلاع کمی ہے وہ غلط ہے اور میں اپنے زیر تصرف رقم کا اوروں سے زیادہ منتظم اور محافظ ہول خدا آپ پر مہریان ہوآپ بدگما لوں کی باتوں میں ندآ کیں ۔والسلام

اییا جواب جونہ پڑھنے والے کو مطمئن بنا سکے نہ لکھنے والے کو الزام ہے بچا سکے۔
البنہ اس ہے اتنا پنہ چلنا ہے کہ کا تب اپ آپ پر غیر معمولی اعتبادر کھتا ہے اور دوسروں کو کئی وقعت نہیں ویتا۔ حالا نکہ ابن عباس رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رو کئی جیں اور ان کی سیرت ہے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ گور نروں ہے حساب لینے میں وہ کس قدر سخت سے ابن عباس رضی اللہ عنہا اپنے بھائی حصرت علی رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رو کئی ہیں اور جانتے ہیں کہ مالیات کے بارے میں وہ نرم نہیں ہوتے ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جواب ہے مطمئن نہیں ہوئے جس سے کا تب اور محت بالیہ دونوں تشدر ہے ہیں۔ پس آپ نے تحق کے ساتھ تھیلی حساب پیش کرنے کا مطالبہ کرتے وونوں تشدر ہے ہیں۔ پس آپ نے تحق کے ساتھ تھیلی حساب پیش کرنے کا مطالبہ کرتے وونوں تشدر ہے ہیں۔ پس آپ نے تحق کے ساتھ تھیلی حساب پیش کرنے کا مطالبہ کرتے وونوں تشدر ہے ہیں۔ پس آپ نے تحق کے ساتھ تھیلی حساب پیش کرنے کا مطالبہ کرتے وہ کیا بین عباس رضی اللہ عنہا کو کھیا:

امابعد میں تم ہے اس وقت تک درگر رئیں کرسکتا جب تک تم مجھ کو بید نہ تا دو

کرتم فر جزید کی تنی رقم لی؟ کہاں ہے لی اور کس دیس اس کو خرج کیا؟ اگرتم

کوامانت سوتی گئے ہے تو انقد سے ڈرو میں نے تم سے اس کی حفاظت چائی

متی بیدولت جس کا بڑا دھ رتم نے سیٹ لے لیا ہے تقیر ہے لیکن اس کی فسہ
واری بری بخت ہے۔ والسلام!

آپ كى آ زمائش كى اور آپ كوز بروست البن اور رعايا كا خيرخواه بإيار رعايا كو

آپ بهت كچه دية بين اورخودان كى دنيا ب اپناها تحدوكة بين چنا نچه آپ

دا تكامال كهاتے بين اور شان معاملات بين دخوت ہے آپ كاكوئى تعلق ہے۔

آپ كے بھائى اور آپ كے كورن آپ كالم واطلاع كے بغيروه رقم كها گئے جو

اللے ہاتھ بين تنى اور بين بيد بات آپ سے خي نہيں ركھ سكتا فدا كافسل آپ

كشائل حال رہے اوم توجر فرماية اور جيحا پنى دائے كھئے والسلام!

بلاشبداس خط في حضرت على رضى الله عنه كو تحت متوحش كو ديا اور ان كى غير معمولى معين تنول بين عادت كے مطابق آپ باك بين عادت كے مطابق آپ باك بين معين عادت كے مطابق آپ نے اس معين بين بيمبر كيا اور ابوالا مودكو كھا:

امالاد۔ میں نے تہادے خط کا مطلب سمجھاتم جیسا آ وی امت اوراہام دونوں کے لئے جسم فیرخوابی ہے تم نے حق کی حمایت اور تاحق ہے روگر دانی کی ہے میں نے تہادے صاحب کواس بارے میں لکھا ہے اور تہادے خط کا تذکرہ شیس کے نیس کیا تمہاری موجودگی میں ایکی یا تیں ہوں جن پرخور کرنے میں امت کی فلاح ہوتو جھے ضرور مطلع کرنا جمہیں ہی کرنا چاہئے اور یہی تہارا فرض ہے۔ والسلام!

ادراس وفت ابن عباس رضي الله عنبما كولكها:

ا مابعد۔ جمعے تہمارے بارے میں ایک پد کا چلا ہے اگر وہ بھی ہے تو تم نے اپنے رسب کو تفا کیا۔ اپنی امات برباد کی اور اپنے امام کی نافر مانی کی اور مسلمانوں کے فائن ہے۔ جمعے معلوم ہوا کہ تم نے زمین کو بنجر کر دیا اور جور تم تمہارے تبنے میں تم دہ کھا گئے اپن میرے ماشنے حماب بیش کر داور جان لو کہ اللہ کا حماب ہے زیادہ تخت ہے۔

س پرتنج بے نہیں کرنا چاہئے کہ حضرت علی رضی اللہ عندا بوالا سود کی حوصلہ افز ائی کررہے ہیں اس کی حاضری میں ہوئے والے معاملات کی اطلاع چاہئے ہیں اور ابن عیاس رضی اللہ عنہا کے بارے میں بو پھی کھا اس کومنظور کرتے ہیں اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مال

جرت ہے کدائن عباس رضی الله عنهما بدخط لیتے ہیں اور پڑھتے ہی آ ہے ہے باہر ہو جاتے ہیں اورمسلمانوں کے مال کی حفاظت وانتظام کے آیک ذمہ دار گورز کی طرح حساب کتاب لے کرامیرالمؤمنین کی خدمت میں حاضری نہیں دیتے' ندایک چیاز اد بھائی کی طرح قرابت واخوت کی رعایت کاحق ادا کرتے ہیں جوامام کواس کاحق دار خیال کرتا ہے کہ وہ مسلما توں کے مال اور مفاد کی سپر د کر دہ امانت کے بارے میں تفصیلی معلو مات حاصل کر لے اور اس سلسلے میں والی کواگر امداد کی ضرورت ہے تو پیش کرے۔ اگر پھی بھول گیا ہے تو یا دولائے۔اگر چھکوتائی ہوئی ہے تو تعیوت کرے۔

ا بن عباس رضي الله عنهمانے اليي كو كي بات تو نہيں كى البته اسپين آپ كوا مام كا مدمقا بل اور خلیفہ کا ہمسر بنالیا۔اور خیال کرنے لگے کہ وہ خلیفہ کی بازیرس اور اس کے احتساب سے بلند و بالا ہیں' الزام لگانے یا بد گمانی کی بات تو الگ رہی' حالا نکہ ابن عباس رمنی اللہ عنہما اور لوگول سے زیادہ اس حقیقت سے باخبر تھے کہ سخین ہرمسلمان کواس کاحق دار جائے تھے کہ وہ خلیفہ سے باز پرس کرے اور سوال کرے کہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔ اس طرح امام جمی حق دارے بلکداس کا فرض ہے کہ والیوں اور حاکموں سے ان کے کاموں کا حساب لیتا رہے اور اس سلسلے میں شدت ہے کام لے تا کہ وہ کوتا ہی اور غفلت شرکریں اور رعایا کی بد گمانیوں سے محفوظ بھی رہیں پھروہ بے بس اور کمزورلوگ جو حاکموں کے ظلم وزیادتی ہے يج رہنے كى طاقت نہيں ركھتے خليفه كى تخت مرانى ندرہنے كى حالت ميں اپنے حاكموں كے بارے میں بہت غلط خیال قائم کریں گے۔

ا بن عباس رضي الله عنهما حضرت عمر رضي الله عنه كامعمول الحجي طرح جانة منه كه وه رعایا ہے ان کے حاکموں کے بارے میں الزامات اور شکایات خود حاکموں کی موجود گی یا غیر حاضری میں سنتے تھے۔ پھر جو کچھ بھی پیش کیا جا ۱۲س کی تحقیق کرتے تھے تا کہ عدل و انصاف کیا جاسکے اور جو ذمہ داری اینے سرلی ہے اللہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اس ے عہدہ برا ہوں ۔ابن عباس رضی الله عنهما يہ بھي جانتے تھے كہ بار ہا حضرت عمر رضي الله عنه نے گورنروں کومعزول کرنے کے بعدان کی دولت تقیم کی ہے اور یہ کہ حاکموں کے تقررے پہلے دہ ان کی دولت کا حساب کرتے تھے اور معزول کرنے کے بعد جانچتے تھے اور ان کی پیہ

بات گورزمنظور کرتے تھے۔نہ اٹکار کرتے تھے نہ نا گواری محسوس کرتے اور نہ اپنے کواس ہے او نیجا خیال کرتے تھے اور بیرحا کم کون لوگ تھے نی کے پیندیدہ متعدد صحابہ ہے ابن عباس رضی الله عنبها کواس کا بھی علم تھا کہ بہت ہے مسلمان اور غالبًا وہ خود بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ناراض ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مالی حدود سے پچھ تجاوز ندکرتے تھے۔ان کے حا کموں سے لوگ ناراض ہوئے کہ انہوں نے خود غرضی سے کام لیا اور مسلمانوں کے مال کے بارے میں غیرمعقول رو بیاختیار کر کے معاملات کو پیچیدہ کیا' خودحضرت عثمان رضی اللہ عند كافتل اى سلسلد كى ايك كرى باوران كے بچازاد بھائى اى لئے ميدان ميں آئے كه نی اورسیحین کی سنت زندہ کریں۔بس حضرت علی رضی القدعنہ نے اپنے ایک ایک گورنر سے جاہے وہ ابن عباس رضی الله عنهما ہی کیوں نہ ہوں اگر بیرمطالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے اس مال كا حساب بيش كريس جوان كے ياس بولو يدكوئى حدسے برهى موئى بات فيكى اوران تمام با توں کے بعد ابن عباس رضی الله عنبماا ہے بھائی کوتمام لوگوں سے زیادہ جانتے تھے اور ا یک اییا جواب لکھ سکتے تھے جس ہے وہ رضا مند ہو سکتے جس سے ان کو تکلیف ہوتی نہ خلش' نہ گرا نباری' وہ نرم لب ولہجہ میں بیلکھ سکتے تھے کہ جزیہ میں سے انہوں نے کوئی رقم اپنی ذات کیلئے نہیں لی اور یہ کہ کوئی رقم کسی غلط مد میں صرف نہیں ہوئی اور میجھی ہوسکتا تھا کہ وہ کو فے میں جا کران ہے مل لیتے اور صاف صاف اپنی باتیں ان کو بتا دیتے لیکن انہوں نے ان سب باتوں سے گریز کیا اور نہیں جا ہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنداسیے دوسرے گورنروں کی طرح ان ہے بھی برتاؤ کریں۔ پس اپنا کام چھوڑ دیا نہ امام کو استعفیٰ دیا' اور نہ منظوری کا ا نظار کیا' خود ہی کام چھوڑ کرتر ک متعقر کر دیا اور وہ بھی اس طرح کہ پھر کوفہ نہیں آئے' نہ عراق میں قیام کیااورنہ کسی ایسی جگہ تھر ہے کہ امام صابات کی پیٹی یا مواخذہ یامعزولی سے پہلے کچھ باز پرس کر سکے۔ بلکہ متعقر تچھوڑ کرسیدھے مکہ چلے گئے جہاں امام کا اقتدارا پنا کام نہیں کرسکتا۔ جہاں امام ان کواگر وہ سزا کے مستحق ہیں سزانہیں دے سکتا اور حرم میں جا کرمقیم ہو گئے۔اینے امام کی گرفت سے بھی آ زاد اور اپنے حریف امیر معادیہ رضی اللہ عنہ کے خطرائے ہے جسی بےخوف۔

ا بن عماس رضی الله عنهمائے ای تلطی پراکتفانہیں کیا بلکہ اپنے بھائی کے حق میں ایسے

خدای قتم زین کاندر جو یکی جاندی سوتا ہے اور اس کے اوپر جس قدر مال و دولت ہے سب کی ذمد داری لے کر خدا کے پاس جانا جھے ذیادہ پسند ہے اس بات سے کہ یس امارت اور افتر ارکے لئے امت کا خون بہانے کی ذمد داری لے کر جاؤں جس کوآپ جائیں اپنا حاکم بنا کر بھیج دیجے''۔

ایک خلیفہ اور اس کے گورز کے در میان اس قیم کی غیض و خضب کی بات پھرا یک مخض کے چپازا و بھائی کے در میان ایس بخت کلامی نہ ہوتی 'اگر ابن عباس رضی اللہ عنہ ماشیخین کی اور دھنرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پیش نظر رکھتے اور اپنے آپ کونظر انداز کر دیتے ۔لیکن انہوں نے اپنی ذات کو ذرا بھی نظر انداز نہیں کیا اور اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ مسلمانوں کے ایک شہر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے والی ہیں اور مید کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے والی ہیں اور مید کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہیں ہونت پر عمل کریں گے اور رعایا میں اللہ عنہ کے ہیں گے اور رعایا میں انفعاف کریں گے۔

ابوالاسودرعایا کے ایک فردہونے کی حیثیت ہے اس کا حق رکھتے ہیں کہ وہ امام کے سامنے اپنے جا کم ہے جھڑا کریں پھریے کہ وہ بھرہ کے بیت المال پرامام کی طرف ہے ابین ہیں ان کے فرائف ہیں ہے ہے کہ حکر ان کے معرفات ہیں جو بات ان کی نگاہ ہیں مشکوک ہواس کی اطلاع امام کو دیں ۔ لیکن ابن عباس رضی الند عہما نے نہ صرف غصے ہیں طیش کی باتیں کیں اور جرت انگیز ہے جا تصرف کیا بلکہ اس ہے بھی بری ایک حرکت کی جس نے نہ صرف امام کو فقا کیا بلکہ اس ہے تھی بری ایک حرکت کی جس نے نہ واقعہ یہ ہوا کہ ابن عباس کہ کہ دروانہ ہو گئے ۔ لیکن اس طرح خالی ہا تھ نہیں جیسا تقرر کے وقت واقعہ یہ ہوا کہ ابن عباس کہ کہ روانہ ہو گئے ۔ لیکن اس طرح خالی ہا تھ نہیں جیسا تقرر کے وقت بھرہ ہ آئے تھے کہ اس مال سے جتنا مال نتقل کیا جا سکتا تھا وہ سب ساتھ لے کر حالا تکہ وہ خوب جانے تھے کہ اس مال میں ان کا جتنا حق ہے اتنا ہی تمام بھرہ والوں کا بھی ہے ۔ ابن عباس کا انداز ہ تھا کہ بھیرہ کے لوگ اس مال کے کے جانے میں کی طرح حارج مہیں ہوں گے ۔ جس کا انداز ہ مؤرخوں نے ۲۰ ہزار دورہم لگایا ہے ۔ اسلئے انہوں نے اپنے ماموں میں ہوں گے ۔ جس کا انداز ہ مؤرخوں نے ۲۰ ہزار دورہم لگایا ہے ۔ اسلئے انہوں نے اپنے ماموں شے بی ہل کو بلوایا اور کہا کہ اجرت لے کر اسکو محفوظ جگہ بر چہنچا دیں ۔ چنا نچہ ماموں نے ایسا کردیا۔ اب وہ بھرہ و نظر اسے وی نگئ ایکے یاس مسلمانوں کا مال تھا 'جس کی حفا عت

الفاظ کے جن ہے ان کو صد درجہ تکلیف پینی ۔ جو ان کے دل پس چینے والاغم اور بے چین رکھنے والا ور دبن کررہ گیا۔ ابن عباس رضی الله عنہا لکھتے ہیں اللہ ہے اس حالت بیں لمنا کہ مسلمانوں کے پچھے مال کی ذرمداری میرے سر ہو جھے زیادہ پیند ہے۔ اس بات ہے کہ جمل مفین اور نہروان کے معرکے بیس بہج ہوئے خونوں کی ذرمداری مجھے پر ہو۔ گویا ابن عباس رضی اللہ عنہا خیال کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو جنگ کی وہ اللہ کی راہ بیس نہوں نے مسلمانوں کا جتنا خون بہایا وہ سب کا سب ملک گیری کے لئے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیہ بات کس قد رجگر فراش اور دلدوز تھی۔

بھائی کے لئے یہ سب باتنی تو تکھیں کیکن ایک بہت چھوٹی محر بہت اہم بات لکھتا ہوں گئے اوروہ یہ کہ ان خوز بزیوں میں وہ خورجی بھائی کے شریک رہے۔ چتا نچہ جمل میں صفین میں موجود ہے اور ان دونوں معرکوں میں بھائی کی فوجوں کے سپہ سالار تنے ۔ پس وہ اللہ سے ایس مالیات میں نہیں ملیں گئے کہ ان کے ذرح صرف مسلمانوں کا پچھ مال ہے بلکہ ان کے دامن پر اس خون کے داغ بھی ہوں گے جو اپنے بھائی علی کی مال ہے بلکہ اس ملاقات میں ان کے دامن پر اس خون کے داغ بھی ہوں گے جو اپنے بھائی علی کی موجود میں شریک ہوکر بہائے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ میں اور ان میں ایک فرق بھی ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ نے تو اس ایمان اور عقید سے کے ساتھ یہ خونریزی کی ہے کہ وہ حق کی راہ میں ان کی یہ ساری خونریزی ملک گیری اور افتد ارکی ہوں میں ہوئی ہے۔ میں لڑر ہے ہیں اور ان کی یہ ساری خونریزی ملک گیری اور افتد ارکی ہوں میں ہوئی ہے۔ میں دیا دہ پچھ نہ ہے کہ جب جھز مت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کا یہ خط پڑھا تو ایک جیلے ہے لیادہ پچھ نہ کہ سکے جو دوست دشن سجی سے نہایت تلخ مایوی کی ایک تصویر ہے۔ فرمایا میں بھارے نام کی ایک تصویر ہے۔ فرمایا میں بھارے نام کی سے نہایت تلخ مایوی کی ایک تصویر ہے۔ فرمایا میں بھارے نام کیک شد تھے '۔

ابن عباس رضی الله عنهما کا خط پڑھئے اور اندازہ لگائیے کہ اس میں کتنی تختی اور کیسی سنگدل ہے۔ خلافت سے قبل ابن عباس رضی الله عنها کو حضرت علی رضی الله عنه سے جواخوت سنگدل ہے۔ خلافت کے بعد جو خلوص اور خیر خواہی تھی خط پڑھ کر دیکھئے کہ اب اس سے کس درجہ انکار ہے۔ کیستے ہیں:

المابعد الل من سے کھ لینے گل اطلاع آپ تک پنچائی گی ہے۔ من محدر ما مول کرآپ اس کو بہت برحما پڑھارے میں بری اہمیت دے رہے ہیں۔

انکے ماموں کررہے تھے۔ بیدد کیھ کربھرہ کے لوگوں میں بیجانی کیفیت پیدا ہوئی اورانہوں نے جایا کہ جو کچھوہ لے جارہے ہیں ان سے واپس لے لیس اور قریب تھا کہ بنی ہلال کے آ دمیوں میں اور بھرہ کے دوسرے عربوں میں آ ویزش ہوجائے۔ بنی ہلال اپنے بھانج کی حمایت میں غصے سے جرے ہوئے تھے اور قدیم عرب عصبیت تازہ کر کے بوری قوت سے آ مادہ ہو گئے تھے کہ اپنے عزیز کی مدوضر ورکریں گئے جا ہے وہ ظالم ہو جا ہے مظلوم \_ بھرہ کے باتی عرب طیش میں تھے کہ انکا انکی موجودگی میں غصب کیا جار ہاہے۔لیکن بنواز د کے کچھ بنجیدہ لوگوں نے موقع کی نز اکت کا احساس کیااورا پنے پڑ دی بنی ہلال کے گھر وں میں کر دیا۔ای طرح بن رہیعہ کے پچھیلیم الطبع افراد اور احنف بن قیس اور اسکے ساتھی تمہمو ل نے بھی از دیوں کا ساتھ دیا۔لیکن بن تمیم کے باتی آ دمیوں نے طے کرلیا کہاڑیں مے اور سے مال والیس لے کرر ہیں گے۔ چنانچان کے اور بنی ہلال کے درمیان جھڑپ شروع ہوگئی اور فریقین میں خوزیزی ہونے ہی والی تھی کہ بھرہ کے پچھٹھندین تمیم کے پاس پہنچ گئے اوران کو جھڑ ہے کی جگہ ہے واپس لا کران ہے علیحہ ہ ہوئے اس کے بعد ابن عباس رمنی الندعنما اطمینان کے ساتھ اپنا ماموؤں کی حفاظت میں سارا مال کے کربیت الحرام کے سابیامن میں بن على اور بينية بى خوشالى اوريش كى زندگى جين كا \_مؤرفول ن كلما ب كه تمن بزار ويناريس تين حوروش لونديا ب خريدين معزت على كوجب اس كى خرى پنجى تو آپ نے لكھا:

ا ابعد۔ میں نے تم کواپی امانت میں شریک بنایا تھا۔ میرے گھر والوں میں تم سے زیادہ بھروے کی والوں میں تم سے زیادہ بھروے کے لائق کوئی آ دی نہ تھا جو میری ہمدردی کرتا میری تائید کرتا اور امانت جمیے واپس کرتا لیکن تم نے دیکھا کہ اب بھائی کے وہ دن نہیں رہے دو ہوا میں ویانت شراب اور امت فتوں سے وہ جارہ ہو جبی ہے تو تم نے بھی آ جمیس پھیر لیس مجبوڑ نے والوں کے ساتھ تم نے بھی اس کا ساتھ تھوڑ دیا اور بری طرح اس کو بے یارو مددگار کردیا۔ غداروں کے ساتھ تم نے بھی ساتھ تم نے بھی اس سے بے وفائی کی۔ نہید دیا کی طرف سے کوئی دہتمائی نہ ہمادیس تم ہمادیس تم اور سے کوئی دہتمائی نہ جہادیس تم کوئی دہتمائی نہ ہمادیس تم کوئی دہتمائی نہ کھی یا بھرتم محمدگی امت کے ساتھ ان کی دیا حاصل کرنے کے لئے جال چل

رہے تھے۔ گویاتم جنت کے مال ہے لوگوں کی خفلت کے منتظر تھے اور جیسے ہی موقع ملا دوڑ پڑے جسمت لگائی اور جس قدر دولت اوٹ سکے ایک لاغر بحری کو خون خون خون کر دینے والے تیز بھیڑئے کی طرح جمیٹ لیا۔ سجان اللہ! کیا قیامت پرتمہارا ایمان ٹیس ہے اور کیا بعدیش پری طرح حساب ٹیس ہوگا؟ اور کیا تم جانے ٹیس کہ حرام کھاتے ہوا در حرام چیتے ہو؟ کیا تم پر گرال ٹیس کہ تم لوٹ ہوں کی قیمت لگائے پر اور گور تو ل سے لگاح پر فیسون پیوائی اور مجاہدوں کا مال خرج کرتے ہوج می پراللہ نے شہروں سے فیس کی بیجا ہے اللہ سے ڈرو فرم کا مال واپس کر دو۔ اگر تم نے ایس نمیں کیا تو بخدا اگر جمعے موقع ملاتو میں تمہارا انساف کرول گا اور حقارت کی پہنچاؤں گا' خلا کم کو مارول گا اور مظلوم کا افساف کرول گا اور مظلوم

ندکورہ بالا الفاظ میں حضرت علی رضی اللہ عند نے چینے والی اور چنکیاں لینے والے غم و
الم کا جس طرح بیان کیا ہے' لوگوں ہے انتہائی مایوی' ان کی وفا داری' ان کے پاس عہداور
ادائے امانت میں شک کی جوتصور کینی ہے' حرص و ہوس کی اتباع اور سیح مسلک پر باتی نہ
رہنے کا جونقشہ چیش کیا اور ان حالات میں نبھی اللہ کے حق اور مسلمانوں کے مال کے لئے
جس طرح غیض وغضب کا اظہار کیا ہے' میں نہیں جا نتا کہ اس سے بڑھ کر بلیغ اور مؤثر تعبیر
کسی اور نے کی ہے۔

الین اس تلخ کتوب کا جواب ابن عباس رضی الله عنهما جن الفاظ میں وسیت میں الن اللہ عنهما جن الفاظ میں وسیت میں ال سے اس کے سوا کچھ نتیج نبیس نکالا جا سکتا کہ ان کو صرف اپنی ذات پراعتا و ہے۔ دوسرول کی رائے ان سے نزو کیک وقعت نبیس رکھتی ۔ چنا نچہ ککھتے ہیں :

''امابعد! مجھے آپ کا خط ملائیں نے بھرہ کے مال سے جو کچھ لےلیا ہے آپ اس کومیر ہے لئے بیزی اہمیت کی بات متار ہے ہیں 'بخدا پس نے جو پچھولیا ہے بیت المال میں میراحق اس سے کمیں زیادہ ہے۔والسلام۔ حسر مانگیز جو اس میں مجھوز اردہ ہوتا ہے۔ سند کی ضرور پر نہیں جس سے منہ کو کئی ج

اس جیرت انگیز جواب پر جھے زیادہ دفت دینے کی ضرورت نہیں جس سے نہ کوئی حق ٹابت ہوتا ہے اور نہ ذرصد داری ساقط ہوتی ہے اور اس در دانگیز خط و کتابت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جواب پر ختم کرتا ہوں۔ ایک حصد مسافروں کا ہے'۔

ابن عباس ول الله كري رشد دارين اس لن ان كوش مي كه حص كاحق ب جوالله نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے لئے قرابت دارول ميمول مساكيين اور ابن السبيل كے لئے مقرر كيا بيكن ابن عباس رضى الله عنها ميرى نظر ميں ايند وين اين علم و عقل اورا بی رائے کی صحت کے پیش نظراس تاویل سے بلندو بالا ہیں بلاشبدوہ جانتے تھے کہان کاحق اس ٹمس میں دوسرے قرابت داروں میپیوں مسکینوں اور مسافروں ہے بڑھ کرنہیں ۔ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے لئے بیمناسب نہیں بلکہ طلال نہیں کہ اس محمس میں سےخود بی اپناحق لے لیں۔انہیں اپنا بیحق بھی اس امام سے لینا جا ہے جواس ك لئے مقرر كيا كيا ہے كەسلمانوں ميں ان كا مال تقيم كرے اور ان كے مصالح عامه ميں خرچ کرے اور اس کواس ٹس میں ہے رشتہ دارول بتیبوں ادرمسکینوں میں تقسیم کرنا ہے۔ ا بن عباس رضی الله عنها کے علاوہ اگر کوئی دوسرامسلمان میں جانتا کہ بیت المال میں اس کا حق ہاور وہ خود ہی لے لیتا تو جا ہے وہ اپنے جھے میں کچھ بھی کی ہیشی نہ کرتا کیکن حدود ہے متجاوز كرنے والا موتا اورامام كاحق موتا كداسے واجى سر ادے۔ علاوہ ازیں ابن عماِسؓ جانتے تھے کہ ان کے بھائی خلافت اور رشتہ داری کی بنا پڑس کی متحقوں میں تقسیم کےمعاملے میں رسول اللہ کے نتش قدم پر چلنے کے سب سے زیادہ اہل ہیں۔ تعجب نے کہ بہت ہے محدثین نے احتیاط کے پیش نظر اس واقعہ کا تذکر ونہیں کیا۔ان کی نگاہ میں این عباس رضی اللہ عنہما کا نبی ہے جو تعلق ہے اور دین میں تفقہ کا جو درجہ ان کو ماصل ہے اس میں اس تم ی زیادتی اور خلیف کی خالفت کرنے کی کوئی مخبائش نہیں۔ کیکن دوسرے راویوں نے اس واقعہ کے بیان میں غلوے کام لیا ہے۔ان کا خیال ہے کہ ابن عبال نے حفرت علی کے آخری خط کے جواب میں لکھا تھا کہ اگر آپ اپنی تحریروں سے مجھے معاف نہیں رتھیں تو یہ مال میں امیر معاویی تک پہنچا دوں گا۔ جے دہ آپ کے مقابلے میں فرچ کریں گے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ ابن عباس اس مدتک نہیں پہنچے تھے اورا پے بھائی کے خلاف انہوں نے الی تھلی مخالفت نہیں کی' کیکن اس داقعہ کے نتائج حضرت على كاقتد اراورة ب كے ساتھيوں كے حق ميں براوراست برى مصيبت ثابت ہوئے۔

"ا ما بعد \_ آ ب كوير خوش منى جرت الكيز ب كدملمانون كے بيت المال مين ے آپ کوایک عام ملمان سے زیادہ کاحل ہے۔ آپ کامیاب سے اگریہ باطل تمنا اور ب جا دعوىٰ آب كوكناه سے بيا سكن خدا آب كوسلامت ركے ال حیثیت سے آپ کی منزل کوسوں دور ہے۔ جھے خرملی ہے کہ آپ نے مکہ کو ا پناوطن بناليا باوروين ويراوش اوال ديا باور مدينداور طاكف كي جوان لوظ یا اچی تگاموں سے پیند کر کے خریدی جی اور دوسرول کا مال دے کران کی قیت ادا کی ہے۔ بخدایس بے پندنیس کرتا کہ جو پھے آ ب نے مسلمانوں ك ال الياب وه يرك لئ طال موادرات ركي يش چورو ول لي بھے کول جرت شہو کہ آ باس حرام کوخوش خوشی کھارہے ہیں تھوڑے دن المف الله الجي اورائي جدر كريد آب كے لئے وومنول آگئ جال ہے فریب خورد وحسرت کو بکارتا ہے۔ اپنی صدے بوحا مواتو بری تمنا کرتا ہے اور فالم كول يس بازآ جانى آرزو بيدا بوتى بيكن وووت يكارف اور تمناكرن كانه بوكاروالسلام

حطرت علی تاریخ اور سیاست کی روشنی میں 👚 💮

لجعض را ویوں کا خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ ا کو بعض مقامات کی حکومت سپر دکرنے کا اراد ہ کیا۔ پھرا پنے لئے اور ابن عباس رضی اللہ عنہا کے لئے خطرہ مجھ کر باز آ گئے۔اپنے لئے بیخطرہ کے غنیمت میں سے پچھ کھالینے کی تاویل کریں گے ان کے لئے بی خطرہ کہ بیکرانی کوان گناہ سے آ اورہ کروے گی۔

ا نهی راویوں کا پیھی خیال ہے کہ حضرت علیؓ نے جب ابن عباس کو بصر و کا حاکم بنایا تو جو کھانہوں نے اپنی ذات کے لئے مباح کرلیا تھااس کے لئے ذیل کی آیت تاویل کی: ﴿ واعلمهوا ان ما غسمتم من شي فان الله حمسه وللرسول

ولذى القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل "الدرجان لوك جو كحيم كوبطور مال فنيمت باس كاحكم سيب كول كايا تجوال حصہ اللہ كا ادر اس كے رسول كا ادر ايك حصر آپ كے قر ابت واروں كا اور

## بصره پرمعاویتگی نگاہیں

انتهائی ندموم ، قابل نفرت اوررسواکن صورت میں بانتائج ظهور پذیر ہوئے ، جن سے نه صرف حضرت على رضى الله عندايين رشته دارول ساتميول ادرايين اقتدار كے بارے ميں بوی معیبت میں بتلا ہو گئے بلکہ اس سیاس نظام کو بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔جس کی حفاظت اور تکرانی کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ نظام خلافت كانظام تها، خود اسلام كاايك پهلومجي ان نتائج كي ز ديين آهيا جس پر نبي اورخلفاء كي ' توجہ بڑم کے درجے میں تھی۔ یہ پہلو خاندانی عصبیت کے خاتمے کا پہلو ہے' جس کے عرب' عهد جا ہلیت میں بڑے نوگر تھے۔امیر معادیہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عراق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کمزور ہورہے ہیں۔ان کے ساتھی جو بجائے خود کمزور بےبس اور نافر مان ہیں ان ے الگ ہور ہے ہیں تو مصر ے فراغت یاتے ہی بھر ہ کی طرف توجہ کی جس کی اہمیت معرے کی صورت کم نہ تھی اور جس کے مضافات میں فارس کے علاقے آ جاتے ہیں۔ امیر معاویدرضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بھرہ میں عثانیت کا کافی زور ہے۔ بھرہ والوں نے حضرت عا نشدرضی الله عنها اوران کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے لئے شورش بیا کی تھی جمل کے معرکے کی یاداہمی ان کے دنوں سے فراموش نہیں ہوئی' ان کے انقام کے زخم ابھی بحر ہے نہیں۔ پھر ابن عباس رضی الش<sup>عن</sup>ما **بمائی** ہے ناراض ہوکر بھرہ چھوڑ میے ہیں۔ پس انہوں نے جایا کہ بھرہ والوں کو ابھاریں اور انقام کی یادد فاکر قصاص کے لئے چمرے آمادہ کریں۔

چنا نچ عمر و بن عاص رضی الله عند نے اس خیال کی تائید کی بلکم علی اقدام کے لئے زور بھی دیا تب امیر معاویہ رضی الله عند نے ایک خت آدی کوجس کا حضر معد عثمان رضی الله عند کے درشتہ بھی تھا فتخب کیا۔ اس کا تام عبدالله بن عامر حضری ہے میمقول ظیفہ کا خالد زاد بھائی ہے اس کو بھر ہ جھیجا اور ہدایت کر دی کہ بنی تمیم کے ہاں جانا اور بنی از دسے دوتی اور تعلقات کا ظہار کرتے رہنا 'البند بی ربید ہے نیچ رہنا 'اس لئے کدہ حضرت علی رضی الله

عنہ کے طرفدار ہیں عبداللہ بن عامر بھرہ پہنچ کر بن تمیم کوا پنانے میں تو کامیاب ہو گیا کیکن احق بن قبیں کواپنے ساتھ ند ملا سکا اس لئے کہ وہ معرکہ جمل کے بعد ہے اپنے چند ساتھیوں سمیت کنارہ کشی اختیار کر بچکے تھے۔

ابن عباس رضی الله عنه العرو ذیاد کے حوالے کر کے دہاں ہے نکل بچکے تھے۔ ذیاد نے چاہا کہ رہید کی پناہ میں چلا جائے لیکن اس کے بعض سرداروں کا تذبذب اور تر ودد کھ کربی از دیوں نے اس شرط پر پناہ دی کہ قصرا مارت چھوڑ کر ان کے قبیلے میں قیام کرے اورا پنے ساتھ بیت المال اور منبر بھی لائے۔ چنا نچے ذیاد نے یہ منظور کر لیا اور شرط پوری کر دی۔ اب بھرہ متعدد ٹولیوں میں بٹ گیا۔ ایک ٹولی امیر معاویہ رضی الله عنه کے مواخوا ہوں کی بنی اور ان کے قاصد عبد الله ابن عام کے ساتھ ہوگئی۔ دوسری احف بن قیس کے ساتھ خانہ نشین ہوگئی۔ تیمنری ٹولی جس کی صفوں میں پچھ انتشاری کیفیت تھی واقعات کے انظار میں تھی یہ بہت کی رہید کے لوگ تھے۔ چوتھی ٹولی ان لوگوں کی تھی جن کے واقعات کے انظار میں تھی یہ بہت ہوگئی۔ تیمنری ٹولی جس کی صفوں میں پچھ انتشاری کیفیت تھی واقعات کے انتظار میں تھی یہ بہت ہو ان ان کے قبیلے میں آپ کے مقابل ہو دیکھ کے انتظار میں تھی ہوا ان کے قبیلے میں قیام کی تھی اس کے کہاں نے تی تیمن کے اس کا دلی قائی میں تھی ہوا ان کے قبیلے میں قیام کی تھی اس کے کہاں نے تی تیمن کی بھی تھی ہوا ان کے کا تھا اس کے کہاں نے تی تیمن کی بھی تھی ہوا ان کے کا تھا اس کے کہاں نے تی تیمن کی بھی تھی ہوا ان کے پائی تیں آیا۔

اس طرح خاندانی عصبیت بہت بری صورت میں سائے آئی جس کی وجہ ہے بھرہ کے فوجی حکومت سے زیادہ اپنے آئی جس کی وجہ ہے بھرہ کے فوجی حکومت سے زیادہ اپنے آئی جس کی رعایت کرنے گئے امام سے زیادہ اور اہمیت ان کی نگاہ میں خاندانی حسب ونسب کی ہوگئ اب وہ دین سے زیادہ خاندان کی بنیاد پر خصداور اشتعال قبول کرنے گئے اور آپس میں مقابلہ کرنے گئے کہ کون اپنے پناہ گیر کی جمایت میں السینے حریف سے زیادہ مصاعب بزداشت کرتا ہے اور فابت قدمی بتاتا ہے۔

زیاد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واقعات کی اطلاع دی لیکن وہ جنگ کی طرف ماکل مہیں ہوئے 'انہوں نے بن تمیم کے پاس ایک تمیمی اعین بن ضبیعہ کو بھیجا تا کہ ان کو ہوش کی با تمیں بتائے لیکن جیسے ہی اعین نے گفتگو کا ارادہ کیا 'تمیمیوں نے اختلاف کیا اور اس سے علیمہ ہوگئے ۔ پھرایک رات اس پرحملہ کر کے اس کا خاتمہ ہی کر دیا۔ زیاد نے اس کا قصاص

لینا حایا کہ بی تمیم پرحملہ آور ہولیکن بی اُزونے مزاحمت کی اور کہا عہدو پیان میں یہبس ہے ك جس مے تم صلح كرو ہم بھى صلح كرين ہم تو صرف اس كے پابند ہيں كەتمبارى اور بيت المال كي حفاظت كريس -

زیاد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اعین ابن ضبیعہ کے انجام کی خبر دی تو آپ نے ا یک دوسر ہے تھی جاریہ ابن قد امہ کو بلایا اور اس کو اس قوم کی طرف بھیجا کیکن اب کے آپ نے اس کو تنہائیں بھیجا بلکہ اس کے ساتھ چھوٹی می فوج بھی کر دی۔

بصرہ کنیجے ہی جاریہ نے زیاد سے تبادلہ خیالات کیا کھر میمیوں سے ملاان سے مجمی باتیں کیں پچھلوگ تو مطمئن جو گئے اور مان لیا اور پچھمخالف بی رہے اس کے بعد جاریہ كوفى سے ساتھ آنے والول اور بھرہ كے حاميوں كو لے كرعبدالله بن عامر سے مقابلے ے لئے اٹھ کھڑا ہوا اور بالآ خراس کواوراس کے ساتھیوں کو شکست وے دی عبداللہ بن عامراوراس كے ساتھاس كے ستر آ دميوں نے بھر ہ كے ايك كھر ميں اور بعض مؤرخين كہتے ہیں کہ بھرہ کے ایک پرانے قلعہ میں پناہ لی۔ جاریہ نے ان کو دھمکی دی اور اپنی مجبوری بنائی کیکن انہوں نے محصور ہونا گوار ہ کرلیا اور کوئی بات منظور نہیں گی تب جاریہ نے لکڑیاں جمع كرنے كاتھم ديا اور كھركے كتارے كنار ئے ركھ كراس ميں آگ لگا دى جس سے پورا كھر ؟ کھر والوں سمیت جل کیا' ایک بھی نہ نچ سکا۔اس کا میا بی پراز دی عصبیت خوشی کے ترانے كانے ككى اور جب زياداور بيت المال حكومت كى كوتكى بين داپس آ محيا ااورمنبر بھى جامع مجد میں اپنی جگہ پرر کا دیا گیا تو از دی شاعر عمر وبن ارندس عودی نے اپنی قوم کے حسب پر فخربیشعرکها \_

> ونسسا زيسساد السبي داره لمحي الله قوما شوداجارهم يشادى التحشاق وخمانها ونسحس انساس لشاعاشة حسمينساه ادحل ابيساتنسا ولبم يمحرنوا حرمة للجوا

وللشاء بالدرهمين الشصب وقدسمطوا رأسه باللهب لخامي عن الجار او يعتصب ولايمتع الجارا الالدسب راؤ اعظم الجار اقوم نجب

وجسار تسميسرد حنسان ذهب

كفعلهم قملت بالزبير غشية ازبره يستلب ہم نے زیاد کواس کے گھر تک پہنچا دیا اور جمیم کا پڑوی دھواں بن کراڑ گیا۔اللہ اس قوم کوغارت کرے جوائی پروی کو بھوتی ہے مالا تکددودرہم میں چل بوئی كرى ب كا كو نف ك لئ رسى اور خادم بلائ جارب إلى اور سطول ے جلس رے ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں جن کی عادت بن بیے کہ پڑوسیول کی طرح مفاظت كرين زياد جب عادے كرول يس آيا تو عم في اس كى حفاظت کی اور خاندانی حسب بی بروی کی جمایت کرسکتا ہے۔انہوں نے یزوی کی حرمت نبیس پیچانی نجیب قوم کی نگاه میس پژوی کی بزی ابیت ہے۔ زبیر کے ساتھ جب شام کے وقت ان کا سباب لوٹا جار ہاتھ انبول نے جو پھنے

کیاوہ کی اب کررہے ہیں''۔

غدرتم بسالسزبيس نما ونيتم

فساصيبح جسارهم بنجاة عز

فلوعاقدت حبل ابي سعيد

اس شاعر کو و کیھئے نہ ملی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتا ہے نہ عثمان رضی اللہ عنہ کا نہ کسی وین اور رائے کی طرف اشارہ کرتا ہے نداس کے نزدیک امام کی اطاعت اور اقتدار کی وفاداری کوئی اہمیت رکھتی ہے وہ تو صرف زیاد کا تذکرہ کرتا ہے جس نے اس کی قوم سے پناہ طلب کی اورتوم نے تفاظت کاحق ادا کر دیا اور بی تمیم کو ملامت کرتا ہے اورشرم ولاتا ہے کہ انہوں نے پناہ کیروں کی کھ خبر کیری نہیں کی ان کے ساتھ غداری کی اور آ گ میں جھونک دیا' جالا نکدیناہ دی تھی اور امن کا ذرمہ لیا تھا جس طرح اس کے پہلے زبیر کے ساتھ کہ ان کوئل بھی كيااورجو يكوان كے پاس تما چين جي ليا۔

اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد جور نے از دکی مرح میں اور فرروق کے بنما تھ محاشع کی يوش كما:

وفساء الازد اذهنحوا زيبادا وجنارمنجناشع اهسي رمادا لنذاذا لقوم ما حمل النجادا

واغشاها لامنة والصحارا واوفى الخيل من رحج المناتا نے از دجیسی و فاداری نہیں کی از د کا پڑ دی تم نے زبیر کے ساتھ غداری کی یم

معزز ر بااور مجاشع كايزوى را كه كا ذهير بوكيا اگر ايوسعيد كى رتى چكزت تو قوم الوارا الله ان تك حمايت كرتى اور كھوڑول كوموت كے شور كے قريب كردين اور نیز وں سے اس کوڈ ھانپ لیلی ہے'۔

اگرابن عباس رضی الله عنبماایے بھائی علی رضی الله عنہ کے وفا دار رہتے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہمت نہ ہوتی اور ہر گز وہ اس علاقے کا حوصلہ نہ کرتے جس کوعلاقہ والوں نے ضا لَعَ كر ديا اورلويشخ والول كيليِّ حِيمورُ ديا ـ علاوه ازين اس خاندا في عصبيت اوراس مذموم اور یکا کیک پیش آ جانے والے مظاہرے کے بالمقابل کھڑے ہوجاتے اورایخ امام کواس سخت مصیبت ہے بچا لیتے جوان کی دوسری شدیدمصیبتوں میں ایک اضافہ ہوئی اور مزید خرابیوں کا باعث' بعض مؤرخوں کا خیال ہے کہ بیدوا قعات کوفہ میں ابن عماس رمنی اللہ عنہما کی موجود گی میں ہوئے جب وہ حضرت علی رضی اللہ عند کو محمد ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قل پر کسلی دینے آئے تھے اورمھر برعمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا قبضہ جو چکا تھا۔ کیکن میہ خیال درست نہیں اگر ابن عباس رمنی الله عنمها حضرت علی رمنی الله عند کے یاس ہوتے تو ان خبروں کے ملتے ہی فور أبھرہ واپس ہوجاتے اور ہرگز اس کا انظار ندکرتے کے ذیاد اعین اورجاریہ ان کے فرائض انجام دیں گے۔

واقعہ یہ ہے کہ ٹالٹی کے فیصلے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنها حضرت علی رضی اللہ عند کی طرف ہے ڈھیلے پڑ گئے ۔ جنانچہ شام پر حملے کا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا تو وہ ساتھ نہیں گئے اور نہروان کے معرکے میں بھی شرکت نہیں کی صرف بھرہ کے لوگوں کی ايك فوج بي وي اور بيفار بي بهرجو بكه بونا تا موار

#### حضرت علیؓ کے ساتھ امیر معاویدؓ کی حیال

امبر معاور معرى طرح بصره ير قبضه كرنے ميس كامياب تونبيس موسكے اور ندحفرت على رضی اللّه عنه کے خلاف کوئی حیال کر سکے ۔ نہ مصر کی طرح یہاں فتنہ وفسا دکر سکے ۔ البتہ عبد اللّٰہ بن عام حصری کو بری طرح موت کا شکار بنا دیالیکن پھر بھی بھر ہ کی فضا بڑی حد تک فراب کر

دی نیہ بات نا قابل ذکر تہیں کہ انہوں نے بھرہ میں ایک کشیدگی پیدا کر دی جوخواہ ہنگا می ر ہی ہو یا عرصہ تک اس کے اثر ات باتی رہے ہوں اور پیر کہ زیا دکومجبور کر دیا کہ اپنے آپ کو اور بیت المال کو جا ہلیت کی رسم کے مطابق کسی عربی تبیلے کی پناہ میں دے دے مزید برآ ل بوری آبادی میں اضطراب اور بیجان پیدا کردیا جس سے کینے اور دستنی کے جذبات تھیلے اور لوگ باہم فسادیرآ مادہ ہو گئے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان باتوں سے اندازہ لگایا کے عراق میں حضرت علی رضی القد عنہ ہے تھلی جنگ کا انجمی وقت نہیں آیا کیں انہوں نے ایک دوسری راہ اختیاری جو کھلی لڑائی ہے کسی طرح کم نہتی بلکہ جس نے لڑائی سے زیادہ لوگوں کو خا نف اور دہشت ز دہ بنا دیا' جس نے عراق والوں کو پوری شدت کے ساتھ باور کرا دیا کہ و ومسلسل خطرات اورمستغل مصائب میں گھرے ہوئے ہیں اور جس نے ان کومبوس کرا دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اقتد ار کمزوری اور اہتری کی اس حدیش داخل ہو چکا ہے کہ اب اس بیں کچھ بن بگزنبیں سکتا اور وہ لوگ ہرونت امیر معادیہ رضی اللہ عنہ کی زویس ہیں جب وه جا بين جس طرح جا بين ان كولوث عكة بين يا مار عكة بين -

چنانچہ امیر معادیہ رضی اللہ عنہ نے قوج بیل ہے چھوٹے چھوٹے دیتے بنا کرمیدان جنگ کے کئ آ زمودہ کارافسر کے ماتحت مراق کے حدودیش کچھ پیمال پچھ وہال بھیج دیئے اور ان کولوٹ و غارت کا تھم دیے دیا۔ بعض اوقات ان دستوں کو صدود میں کا فی دور تک تھس جانے کا اور مکنہ صد تک لوٹ مار کرنے کا حکم دیا جاتا۔ اس کے بعد میوفوجی دیتے الئے یاؤں غنیمت کا مال ساتھ لے کروالی آجاتے اوراسینے چیچے پراگندگی اور دہشت کے آٹار چھوڑ آتے 'پیاقدام تو ایک زہر کی سوئی کا ساتھا۔ جو عراق میں مقیم جسموں میں تیزی کے ساتھ بار بار چیمائی جار ہی تھی جس ہے خون کے ساتھ لوگوں میں زہر سرایت کرتا تھا بالآ خر نا توانی اوریاس کی منزل آ جاتی مجهال بینی کرییجیم ذلت اور پستی کی نیندسوجاتے۔

ضحاک ابن قیس کو معاویہ رضی اللہ عنہ ایک فوجی دستہ ساتھ کر کے شام سے متصل صحرائے عراق میں بھیجے ہیں۔ای طرح سفیان ابن عوف کوایک دوسری طرف روانہ کرتے ہیں اور اس کوظم ویتے ہیں کہ وہ حدود میں گھتے گھتے مقام انبار تک چلا جائے اور وہاں کے باشندوں کو تاراج کر کے کا فی مال غنیمت ساتھ لائے ۔ پھرنعمان بن بشیر کو تیسری سمت اور

مسعد فزاری کو چوتھی سمت روانہ کر تے ہیں۔حضرت علی رضی اللہ عنہ لوٹ مار کی پینجریں س کر بہت ﷺ وتا ب کھاتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں لیکن کوئی سنتانہیں 'تھم دیتے ہیں کوئی مانتا نہیں۔

کوفہ دالوں کے دل خوف اور ذلت سے بھر چکے ہتے دہ ایک دوسرے سے نے نیاز اور اس پر قالع ہے کہ شہرا در شہر سے تھوڑی دور تک میں امن و چین کی زندگی جیتے رہیں' ان کے پیش نظراس سے زیادہ کچھ نہ تفا کہ وہ کی طرح زندگی کے دن کا ٹیس' یہ د کچھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انتہائی غصر آیا اور ایک دن وہ دل دہلا دینے والا خطبہ دیا جوساتھیوں سے آپ کی انتہائی مایوس کی آپ سے گہرے غیظ وغضب کی اور کسی وقت بھی جدانہ ہونے والے آپ کے گہرے غیظ وغضب کی اور کسی وقت بھی جدانہ ہونے والے آپ کے رنج وقم کی ایک مرایا تھور ہے۔ آپ فرمانے ہیں:

امابعد - جہاد جنت کے دروازوں سے سے ایک دروازہ ہے۔جس نے بیزار
ہوکراس کو چھوڑ دیا' اللہ اس کو حقیروں کے ہاتھ ذلت اور خواری کے عذاب
میں گرفتاد کر ہے گا۔ میں نے تم کوان لوگوں سے لڑنے کی رات دن دھوت دی کنی طور پر کہااوراعلائے کہا کہ ان کے حملہ کرنے ہے پہلے تم مقابلے میں آجاؤ۔
خلی طور پر کہااوراعلائے کہا کہ ان کے حملہ کرنے ہے پہلے تم مقابلے میں آجاؤ مندا کی قسم جس کے قبضہ میں ہوگی ہوگر دیا ہر
خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جس قوم کے گھر پر حریف پر ھرکر
از نے آئے وہ ذکیل ہوگی۔تم سب نے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیا ہر
آدی دوسرے پر ٹھیلٹا رہا۔ میری بات تم پر گراں گزری۔تم نے اس کو ہی اور پشت ڈائل دیا۔اب نوبت یہاں تک پہنی کہتم لوٹے جارہے ہو۔اخو قائد آور
اس کے سوار انہار تک کھس آئے اور حمان بن حمان اور بہت ی مور توں اور مردل کوئل کر دیا۔ خدا گواہ مجھے بتایا گیا کہ مسلم اور ڈمی مور توں تک سے عارت مردل کوئل کر دیا۔خدا گواہ مجھے بتایا گیا کہ مسلم اور ڈمی مور توں تک سے عارت میں اور ان کے بیجھے کی مسلمان کی جان چئی جائے تو میر ہے کی کو معمولی زخم نہیں آٹا اگر این کے بیچھے کی مسلمان کی جان چئی جائے تو میر ہے کر دیک دامت کی اگر این کے بیچھے کی مسلمان کی جان چئی جائے تو میر ہے کر دیک دامت کی اگر این کے بیچھے کی مسلمان کی جان چئی جائے تو میر ہے کر دیک ملامت کی اگر این کے بیچھے کی مسلمان کی جان چئی جائے تو میر ہے نزد کے ملامت کی اگر این کے بیچھے کی مسلمان کی جان چئی جائے تو میر ہے نزد کے ملامت کی اگر این کے بیچھے کی مسلمان کی جان چئی جائے تو میر ہے نزد کے ملامت کی

کے تعنی سفیان ابن عوف جو یمن کے قبیلہ غامریں سے ہے۔ لیعنی حمان بن حمان بکری جوانبار میں معزب علی کے عال ہے۔
کے عامل ہے۔

باتنيس بكداياى بونام إع عرت اور مخت جرت كاور دلول كوم ده اور و ماغوں کو جبران اور غموں کو بڑھا دینے والی بات ہے کہ وہ اپنے باطل پڑاس طرح متحداور ہے ہوئے بن اورتم فن پر ہو کر بھی اس طرح تا کام و تام او ہو عالت سے کہ تم تیز ہیں چلاتے بلکدو صرول کے تیرول کے نشانہ ہوئم حملہ آ ورنیس ووسرے تم پر حملہ کرتے ہیں تم پروست درازی کرکے اللہ کی معصیت كى جاتى باورتم كواراكرتے ہو۔جب ميل في سے موسم سرما ميل كها كه ان پر جملہ کر دو تو تم نے کہا کہ برتو سرد یوں کے دن میں اور جب میں فے كرميوں ميں كها كدان سے الدواؤ تم في جواب ديا الجمي شدت كى كرى ہے گرمیوں کے دن جانے و یحیج تو جبتم سردی اور گری سے بھا گتے ہوتو بخدا كواروں كے مامنے تمہارى كردمى ندہوكى۔اےم دفطالوكو!اے خواب كے بندو! اے پردونشینوں کی عقاو! خدا ک شم تم نے اپنی نافر مانی سے میری تديري غلط كردين اور جمع فعے سے مجرديا تاكة قريش في مرعمتعلق كما! ابوطالب كالركا بهاور ضرور بي كين لرائي من صاحب تدبير نبيس - ان كلته چینوں کے کیا کہنے جھے نے اوواڑ ائی کا ماہر اور مر دمیدان کون گا۔ بخدامیری عمریس سال ک بھی نہ تھی کہ میدان جنگ میں کودیز ااور آج ساٹھ ہے آگے مون نكين جس كاعكم نبيل چلااس كار منما ألى كيا؟"

ہوں کے توار اس متم کی تقریر میں بعض ان لوگوں کے دلوں میں جذبات پیدا کرتی تھیں جواب کے دلوں میں جذبات پیدا کرتی تھیں جواب کک خاندانی حسب کی قدروں کا احساس رکھتے تھے۔انہیں میں سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں ترتیب دی جاتیں پھر حضرت علی رضی اللہ عندان کے لئے امیر مقرر فرماتے اور ان غارت گروں کے تعاقب میں جھیجے 'مجھی بھی ان کو یا لیتین اور بھی چھیے رہ جا تیں۔

روں سے ماب میں بیب میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے عراق میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عراق میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حرص کی نگاہ ڈالی اور مسلسل حملے کرتے رہنا اپنی پالیسی رکھی اور حریف کو مجبور کر دیا کہ وہ کمزوری مدافعت کرتا رہے جس سے نہ کوئی خرابی دور ہوسکتی تھی اور نہ کسی شرکو روکا جا سکتا تھا۔

معاویه کی نگاہیں عربی شہروں پر

حضرت على تاريخ اور سياست كي روشني مين

مرحد پرحملوں کے بیرتجر بات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے اطمینان بخش ثابت مونے - اس لئے انہوں نے ارادہ کیا کہ اب قدم آ کے بڑھائیں اور لوث و غارت کا سلسله عربی شبرون تک پینجا دیں۔عربی شبر معاویة کی زویش منصے مکه بلد الحرام تھا جہاں خوزیزی نمیں ہو علی تھی اور جہال طرفین سے کوئی بھی اس کے قرب وجوار میں لڑائی نہیں کر سكنا تھا' مدينه كے لوگ الگ تھلگ عافيت ميں تھے۔ان كاخيال تھا كددار البجر ت ہونے كى وجہ سے وہ محفوظ ہیں اور اس لئے بھی کہ وہ مجد نبوی کے سائے میں ہیں اور وار الحکومت کوفہ میں منتقل ہو چکا ہےان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا اور و ہیں کے نبر د آ ز مابڑی تعداد میں حضرت علی رضی الله عنہ کے ساتھ ہیں اور پکھتھوڑے سے امیر معادیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔

يمن ميں حضرت عثمان رضي الله عنه كے طرفدار بين حضرت على رضي الله عنه كے حاكم عبیداللّٰہ بن عباس رضی الله عنهما کی مخالفت اور مقابلہ کرتے رہتے ہیں ' مگر اس مقابلہ کی حد مرائی نہ تھی بلکہ بیادگ ایسی حرکتیں کرتے جس سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما بحق کرنے ر مجور ہوجائے 'محربہ لوگ اس تحق کی مدمت کرتے۔

یمن کے ان عثانیوں کی بات آ کے چل کر اتنی برخی کہ حاکم کو حضرت کے یاس لکھنا پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی درتی اور اصلاح کے لئے آ دمی بھیجا اور ان کوفوج طلب کر لینے کی دھمکی دی۔ تب لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے امداد کی درخواست کی اوران کوآ مادہ کیا۔امیر معاویدرضی الله عند نے ایک سخت گیز سنگ دل اور اکھڑفتم کے قریثی بسراین ارطاۃ کو منتخب کیا اور تھم دیا کہ اپنی فوج کے لئے افراد کا انتخاب خود کرے۔ چنانچەاس نے كيااس كے بعداس كورواندكيا اور مدايت كردى كدويها توں ميں حضرت على رضی القدعنہ کے جو حامی کمیں ان پر اتنی تختی کرنا کہ ان کے دل خوف و دہشت ہے بھر جا کیں اور مدینہ پہنچ کروہاں کے باشندوں کواس طرح لرزہ براندام کردیتا کہان کوموت نظر آئے من کے بعد مک آ نا اور دہاں کے لوگوں کے ساتھ زی کابرتاؤ کرنا ان کوڈ رانا دھرکانا

نہیں پھریمن جانااور ملی رضی اللہ عنہ کے حاکم کووہاں سے نکال کرعثا نیوں کی امداد کرنا۔ بسرابن ارطاة گيا اورامير معاويه رضي الله عنه کي مدايتوں پر ممل کيا۔ بلکه تختي ' سنگ د لي' لوٹ ماراور بحرمتی میں اپی طرف سے بہت کچھ اضافہ کیا۔ چنانجدد پہاتوں پر بری طرح جھپٹ پڑا اور زیاد تیاں کیں۔ مدینہ آیا تو لوگوں کو اس طرح مرعوب اور خوفز دہ کیا کہ مصائب کی تصویریں ان کی آئمھول میں پھر کئیں۔اس کے بعد امیر معاوید رضی اللہ عنہ کی بیعت ان کے سامنے چیش کی جس کوانہوں نے منطور کیا۔اس کے بعد مکد آیا اور وہاں کسی کو ڈ رایا دھمکا پانہیں ۔البتہ طا کف وانوں کو ڈ رانے اور ان سے لڑنے کا ارادہ کیا۔لیکن مغیرہ بن شعبہ نے اس کو مجھایا بھایا 'جس ہے وہ باز آ گیا اور یمن کی طرف روانہ ہو گیا' یمن ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حاکم اور اس کے ساتھی نگل بھا گئے یہاں آ کر بری طرح خوزیزی كركے لوگوں كوخا كف بناديا اور بعد بيں امير معاويہ رضي التدعنہ کے لئے بيعت كى حضرت علی رضی الله عنه کو جب اس کی خبر ملی تو انہوں نے جارید ابن قد امه کو دو ہزار آ ومیوں کی جمعیت کے ساتھ بھیجا کہ بسر کو یکن سے نکال وے۔ جارید کے یمن تیبنچتے ہی بسروہاں سے بھا گا اور شام واپس آیا رائے بیں بہت لوٹ مار کی کو گوں کو بڑی بے در دی ہے تل کیا 'حد پیر وی کہ عبداللہ بن عباسؓ کے دونو للزکوں کو بھی ذیح کردیا حالانکہ و دابھی چھوٹے بچے تھے۔ جاریہ بن قد امہ یمن پہنچا تو عثانیوں کومل کر کے خون ریزی میں اضا فہ کر دیا اور یمن کو پھر حصرت علی رضی اللہ عنہ کے زیر حکومت کر دیا۔ اس کے بعد وہ مکہ پہنچا جہاں اس کوخبر ملی کہ حضرت علی رضی الله عند آل کرد یے گئے۔ پھروہ مکداور مدینہ والوں سے عراق کے جدید خلیف کے لئے بیعت کے کرکو فہوائیں چلا آیا۔

بسراابن ارطاة امير معاوية رضي الله عنه كے پاس بہت زيادہ بال غنيمت لے كرواپس آیالیکن اس نے صدیے زیادہ خون ریزی کر کےلوگوں پرادرا پی جان پر بڑاظلم کیا۔میرا تو خیال ہے کہ اس کی طبیعت لوگوں کو بہت زیادہ فل کردیے کی وجہ سے متاثر ہوئی'اس کے دل کی گہرائیوں میں اس کے گناہوں اور برائیوں کے تاثر ات اثر کر گئے اور شاید کہ نیند میں قبل و غارت کی سفا کیوں کے یمی مناظر ؤ زاؤنی اور خوفناک شکلوں میں اس کے سامنے فلہ ہر ہوتے تھے' پھر بوڑ ھے ہونے پراس کوجنون ہوگیا۔ چٹانچے مؤرخین کے بیان کے مطابق وہ

تلوار تلوار کی رٹ لگاتا تھا اور ای وقت خاموش ہوتا جب تلوار پاکر اس کوخوب پھر الیتا۔ نو بت یہاں تک پنجی کہ گھر کے لوگ اس کولکڑی کی ایک تلوار اور چند تکئے ویتے اور وہ تلوار چلانے لگتا جب چلاتے چلاتے تھک جاتا تو اس پرغش کی کیفیت طاری ہو چاتی اور جب ہوش آتا بھروی تکوار اور تکیہ ....اس حال میں اس کوموت آئی۔

لوٹ اور مار کے جن حملوں کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے امیر معاویہ نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ یہ بدستوران حملوں کا سلسلہ جاری رکھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سرحدی حاکم ان حملوں کا مقابلہ کرتے بھی مدا نعت میں کا میاب ہو جاتے اور بھی ٹا کام لیکن عراقیوں کو چین نیل سکارا تیں بیداری میں اور دن پریشانی میں گزارتے تھے۔ تیجہ بیہوا کہ اس ماحول نے اُن کو پہلے سے زیادہ امن وعافیت کا خواہاں اور موت سے گریز ال بینا دیا۔

### حضرت عليَّ اورخار جي

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوفت اور قلق کا باعث اور عماق والوں کی نیند حرام ہونے کا سبب صرف لوٹ اور غارت کے بیہ خارجی حمیفے نہ بھٹے بلکہ اس میں بڑی حد تک عراق کی اندرونی معرکہ آرائیوں کا بھی وخل تھا۔ جواگر چہ معمولی اور مخضر تھیں لیکن بڑی پریٹانی کا باعث تھیں۔ طبعی طور پر اس قتم کی لڑائیاں بہی خارجی لڑا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سنہ نہروان کے معرکے میں ان کوئل کر دیا تھا' لیکن اس قل سے ان سب کا یا ان کے مغرب کا بالکل خاتمہ ہی نہیں ہوگیا اور بڑے سے بڑے اقتداریا خوف و ہراس پھیلانے فیہ جب کا بالکل خاتمہ بی نہیں ہوگیا اور بڑے سے بڑے اقتداریا خوف و ہراس پھیلانے والی بڑی سے بڑی قوت کے لئے کب میمکن ہوسکا کہ وہ کئی ند جب یا خیال کو جڑ سے اکھاڑ کہیں۔ چھنکے 'قوت و افتدار کی کارروائیاں تو شاید الٹی تقویت تمایت اور اشاعت کا سامان پیدا کرتی ہیں۔

معرکے میں بچے ہوئے خارجیوں کے دلوں میں حصرت علی رضی اللہ عند نے انتقام کی اللہ عند نے انتقام کی اللہ کی آگئی ای طرح ان کے رشتہ داروں اور دوسرے بہت سے خارجیوں کو تصاص کے لئے ہے تاب کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ بلاکسی کوتا ہی کے اس لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ٹولی

ٹوئی بن کر نکلنے گئے۔ایک شخص نکاتا اس کے ساتھ سودوسو آ دمی ہوتے اور چل پڑتے؛ پھر کسی مناسب مقام پر جا کر تھوڑے دن یا زیادہ عرصہ تک قیام کرتے اوراس دوران میں اپنے آپ کولانے نے کے لئے تیار کرتے اور جب پوری تیاری ہو جاتی تو اعلان جنگ کردیے گردوپیش کے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے اور اس عامہ کے لئے تخت خطرات بیدا کردیے سے سخرت علی رضی اللہ عنہ مجبور ہوتے اور اس عامہ کے لئے تخت خطرات بیدا کردیے ہمراہ تیجیج جوان علی رضی اللہ عنہ مجبور ہوتے اور اس سے ساتھوں میں سے کسی کو پھوٹو جیوں کے ہمراہ تیجیج جوان سے جا کر سخت مقابلہ کرتا اور ان کو ختم کر کے یا ان کی جماعت کو منتشر کر کے واپس آ جاتا اور جب جا تھوں کو لئے کر نکاتا اور پھروہ می قصہ ہوتا 'آ شرس میں عوف شیبانی نکاتا ہے اور جب وہ اور اس کے ساتھیوں کو لئے کر نکاتا اور پھروہ می قصہ ہوتا 'آ شرس میں عوف شیبانی نکاتا ہے اور جب وہ اور اس کے ساتھی تل ہوجاتے ہیں تو ہلال علقہ تیمی 'نکاتا ہے اور جسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے فراغت پاتے ہیں اشہب بن بشر بکل نکاتا ہے۔ جب اس کا کام بھی تمام ہو جاتا ہے تو سعید بن فضل تا سمی نکاتا ہے اس کو ختم کر کے حدرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مرف عرب نہ سے بلکہ بہت سے غیر عرب غلام بھی تھے۔

اس کے یہ متی ہیں کہ خوارئ کا ند ہب اب عربوں کے سوا مفتوصین میں بھی پھیل چکا تھا جو فاقیین کے زیر ساید زندگی ہر کرتے تھے۔ان میں سے جو مسلمان ہوجاتا وہ نیا مسلمان ہیں کراپنے حقوق اوا کرتا لیکن عربوں کے باہمی اختلاف میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوتا۔لیکن ہم دیکھتے ہیں کراپنے حقوق اوا کرتا لیکن عمر اب عالثی کو برا سجھتے ہیں اور امام کے فلاف میدان میں آرہ ہیں اور عرب فارجی اپنے جنگ میں ان کی امداد لینے میں کوئی مضا نقہ نہیں سجھتے 'ان کے منا بلہ عمر نیا دہ اہمیت نہیں رکھتی ' ان کے فرد کی عرب اور رائے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتی 'حضرت علی رضی اللہ عند کے ساتھیوں نے مقابلے میں بہت سے غیر عرب غلاموں کو د کھے کر ابوم نے کو یہ طعند یا 'ایسا و کو کی کو ایسا تھا نہیں معمولی آدمیوں کو اس کے اس طعن کی طرف کھتے ہوئے دیا ہوں کو ایسی کے ہوئے دبیس کی ۔لیکن پوری قوت کے ساتھ انہیں معمولی آدمیوں کو لیا ۔ تبد کہا 'ایسا سخت ملکہ کہ حریف کو اپنی میں کہ تھی ورک و سے کر جور کر دیا اور پہا کرتے کرتے ان کو کو فد تک پہنچا دیا۔

ليد بمرارياب من من منهم العدة تن العليدان عكاب كيليك سعد صاحب ابن تيم ك ماندان ع

حضرت علی خودا بی مریم ہے مقابلے کیلئے نکلے جو کوفہ ہے قریب ہو چکا تھا اور جب اس
کا اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے واپس لوٹے تو آپ خت مغموم ہے۔ آپ کا دل زخی
ضا اور کیوں نہ ہوزندگی دومشکلوں کے درمیان تھی اور دونوں کی خرابی ایک دوسر ہے ہے کہ نہ
تھی ۔ اندرون ملک میں معرکہ آرائیاں جو ایک مشتقل نظام کی طرح برقر ارتھیں' ایک ہے
فرصت ملی کہ دوسری سامنے آئی اور سرصدوں پرشامیوں کی طرف سے غارت اور لوث مار
بھی آیک دوسر ہے مشتقل نظام کی طرح جاری تھی' ایک سوراخ بند کرتے ہیں تو دوسر اہوجاتا
ہے ان حالات کے باوجو دساتھیوں کا بیے حال کہ عافیت طبی میں ڈو بے جارہے ہیں' ان کی
ہے ان حالات کے باوجو دساتھیوں کا بیے حال کہ عافیت طبی میں ڈو بے جارہے ہیں' ان کی
ہے' کوسوں دُور کا دشمن اگر حرص کی نگا ہیں ڈالٹا ہے تو سامنے کا وجود مخالف عداوت اور نفر ت
کے جذبات بھڑکا تا ہے ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خوارج اور شامیوں کے درمیان دوسر کے جانم و واطلاع ایک خفید معاہدہ ہوگیا ہے اور اس معاہدے کی بنیا واس بات پر ہے کہ
حضرت علی رضی التدعنہ کی راہ میں مشکلات بیدا کی جائیں اور ان کو مجود کردیا جائے۔

اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں بیٹھے اپنے حریف کے وہ حالات اور واقعات سنتے ہیں' جن سے ان کا حوصلہ بڑھتا جارہا ہے۔ لوو کیھوانہوں نے اپنے حوصلے کا ایک قدم اور بڑھایا اور جج کے موقع پر اپنی طرف سے ایک امیر الجج جیجنے کی ہمت کی اور کیوں نہ کرتے جب کہ شامیوں نے ان کی خلافت کی بیعت کرلی ہے' مصران کا ہو چکا ہے مصرکے علاوہ بہت سے ویہات ان کے زیر فرمان آ چکے ہیں۔ پھروشمن مقابلے سے مجبور ہورہا ہے بلکہ خود اپنے حدود ملک میں اپنا قد اربچانا بھی اس کے لئے مشکل ہوگیا ہے۔

اورا میر معاویہ رضی الله عند نے بزید بن شجر رہادی کو امیر الجج بنا کر بھیجا کہ لوگوں کا تج کرائے 'یہ بزید حثانی تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مخلص لیکن وہ حرمت کے مقام اور مبینے میں خونر بزی کا کسی طرح روادار نہ تھا۔ جب اس کو یقین ہوگیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنگ کے لئے نہیں بلکہ ایسے کام کے لئے اس کو بھیج رہے ہیں جس کا ظاہر دین ہے اور باطن سیاست تو اس نے منظور کر لیا اور روانہ ہوگیا جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گورز شم بن عباس رضی اللہ عنہما اس سے ڈرگئے بزید نے پہلو تہی کی اور مکے

میں داخل ہوگیا اور لوگوں کو امن وامان دی اس کے بعد ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کو در میان میں دکھا اور لوگوں کی مرضی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گور نر کے علاوہ کی کونما زیڑھانے کے لئے مقرر کریں تا کہ تمام مسلمان ایک ساتھ نما ذاوا کریں اور جج کا موسم بخیر وخو لی گزر عبدری رضی اللہ عنہ کو پند کیا۔ چنا نچے انہوں نے نما زیڑھائی اور جج کا موسم بخیر وخو لی گزر گیا ۔ حصرت علی رضی اللہ عنہ کو جب بن بدا بن ججرہ کے کمہ آنے کی اطلاع ملی تو لوگوں کو متوجہ کیا ۔ دو میں کو اور میں اللہ عنہ نے کیا کہ اس کو ملہ سے زکال دو کا گرکسی نے توجہ نہیں کی ۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معقل بن قیس کو اپنے ساتھ وں کی چھوٹی می جماعت کے ساتھ بھیجا' لیکن بیلوگ کا میاب نہ ہو سکے اس لئے کہ بن بدیج کر کے شام واپس جا چکا تھا۔ البتہ بن بدید کے پچھ ساتھی پیچے رہ گئے انہیں میں ہے بعض آ دمیوں کو قید کر کے فیدلائے۔

## حضرت علی کی شام پرچڑ ھائی کی تیاری

ان حالات اورحوادث میں مشیت ایز دی نے حضرت علی رضی الله عند کے لئے ایک پختہ ارادے کا موقع پیدا کر دیا۔ جس میں بوی مایوی اور زبردست سرفروشی کا جذبہ کار فرما تفا۔ بدارادہ شاید مقصد کو پالیتا کیکن انسان تدبیر ہی کرتا ہے موٹی کی مرضی پچھاور ہوتی ہے قطعی فیصلہ تقدیر کے ہاتھ میں ہے تدبیر کے بس میں نہیں۔ حضرت علی رضی الله عند اسپے ساتھیوں کو دعوت دیتے ہیں اور خطبے میں فرماتے ہیں کہ شامیوں سے مقابلہ کی تیاری کریں مادت کے مطابق بڑی شدت اور مختی سے ابحارتے ہیں اور آ مادہ کرتے ہیں کہ کی حاضرین حاضرین اور بھی عادت کے مطابق سنا اور چلتے ہے اور پچھ بیں کیا۔

جب ما یوں ہو گئے تو سر داروں افسر وں اور ان لوگوں کو مدعوکیا جو فکر ونظر رکھتے تھے۔
ان کے سامنے صاف صاف یا تیں کیں اور فر انکش اور ذمہ داریوں کی تصویرا س طرح پیش
کی اگر ممکن ہوتا تو وہ اس کو آ تکھوں ہے دکھ سکتے اور ہاتھوں ہے چھو سکتے آپ نے بتایا کہ
لوگوں نے بغیر میزی طلب کے مجھے خلافت دی خود ہے میری بیعت کی اور آج وہی لوگ
میری طاعت کا زبان ہے تو اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں بدع ہدی اور بونائی

ہے۔ میں نے مہلت وی اور ٹالتا رہا۔ لیکن اب اس سے بھی اکتا گیا۔ مرگری اور توجہ کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا۔ وعظ ونصیحت کی ساری با تنبی بے نتیجہ رہیں ابھار نے اور آ مادہ کرنے کی ساری کوششیں رائیگاں گئیں اب میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ تو م اور قرابت داروں میں سے جنگ کے لئے نکل داروں میں سے جنگ کے لئے نکل پڑوں اور اگر کوئی ساتھ دے کیے نکلوں اور اللہ کی راہ میں اسلیم لڑتے ہوئے جان دے دوں۔

میں ضروری خیال کرتا ہوں کہ اس موقع پراس خطبے کے الفاظ پیش کردوں جو بلا ذری کی روایت کے مطابق میں اس میں ان لوگوں کو دندان شکن جواب ہے جنہوں نے اپنی نافر مانی سے آپ کی تد پیریں بر باد کردیں جس سے قریشیوں کو طرح طرح کی ہا تیں کرنے کا موقع ملا اور جس کی وجہ سے ایسا منظر سامنے آیا کہ اللہ کی نافر مانی ہواور لوگ دیکھا کریں شخصہ ہوں نہ طیش میں آئیں۔

حضرت على رضى الله عنه خطب ميس قرمات بين:

امابعد الوگوااس بیعت کی دکوت تم نے جھے کو دی اور ش نے تہاری بات ٹالی نہیں۔ چرتم نے فلا فت کے لئے میری بیعت کی۔ طالا تکہ شی نے فلا فت طلب نہیں کی تھی۔ اس کے بعد حملہ کرنے والے جھے پرٹوٹ پڑے۔ الله ان کی اس کے بعد حملہ کرنے والے جھے پرٹوٹ پڑے۔ الله ان کی بالور انہیں پر بڑی گرد ش آئی۔ اب ایک بھا عت باتی رہ گئی ہے جو اسلام میں نے انہیں پر بڑی گرد ش آئی۔ اب ایک بھا عت باتی رہ گئی ہے جو اسلام میں نے منے شاخسانے پیدا کرتی ہے۔ جن کو چھوڑ کرمن مانے کام کرتی ہے۔ جس کا دوکن کرتی ہے اس کے اجل تیں۔ جب کا وقد م آئے برمواق وہ بڑھتے ہیں جب اس کے لوگوں سے کہا جا تا ہے کہ چھ مقدم آئے برموال جس طرح جن کی تر دید کرتے ہیں باطل کی نہیں کرتے۔ بہر طال بھی بناؤ کرتم کیا اب بھی بناؤ کرتم کیا اب بھی بناؤ کرتم کیا کہ بی جو بناؤ کرتم کیا جب کرنا چا ہوں اور تھیدوں سے اکنا چکا ہوں اب جھے بناؤ کرتم کیا کرنا چا ہوں اور بی بیری مرضی ہے اور اگر ایسا کرنا نہیں چا ہے تو جھے اپنا کرنا جی جاتا ہوں اور بی بیری مرضی ہے اور اگر ایسا کرنا نہیں چا ہے تو جھے اپنا جن جی جاتا ہوں اور بی بیری مرضی ہے اور اگر ایسا کرنا نہیں چا ہو تو جھے اپنا ہوں اور بی بیری مرضی ہے اور اگر ایسا کرنا نہیں چا ہے تو جھے اپنا ہوں اور بی بیری مرضی ہے اور اگر ایسا کرنا نہیں چا ہے تو جھے اپنا ہوں اور بی بیری مرضی ہے اور اگر ایسا کرنا نہیں چا ہو تو جھے اپنا

ارادہ تا دوتا کہ میں فیصلہ کرووں۔ بخداا گرتم سب کے سب میرے اپنے وشن کے جگ کے اس وقت نہ نظے کہ خدا فیصلہ کر دے اور دہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو جس تمہارے لئے بدوعا کروں گا اور پھروشن کی طرف چل پڑوں گا۔ چاہیے میرے ساتھ دس بی آ دی ہوں۔ کیا شام کے آ وارہ اور نا مجھ گرائی کی ایداد کرنے اور باطل کے لئے متحد ہونے جس تم سے زیادہ پرواشت اور تو ت کے مالک بین حالا تکہ تن اور صدافت تہا دے ساتھ ہے۔ تمہیں کیا ہوگیا ہے اور تمہا راعلاج کیا ہے؟ اگر تم مادے کے تو قیا مت تک تم جسی تو ما فعائی نہیں جا حتی ۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ سر دارون اورافسروں کو حضرت علی رضی الشعشہ بڑی تشرم اور سوائی محسوس ہوئی اور ڈرے کہ کہیں وہ اپنا ارادے پڑھل نہ کر بیٹھیں اورا کیلے یہ تھوڑ بے لوگوں کے ساتھ شامیوں سے جنگ کے لئے نکل کھڑ ہے ہوں اور ان کے دامن پر بے فیرتی اور بے شری کے داغ لگ جا ئیں اور کیے داغ ؟ اور پھرا پنے وین اپنی جان اور پنے تمام معاملات کے لئے مصائب بی جنٹل ہوجا کیں چنا ٹچان بیس سے جو بولنا جائے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ۔ آپ کی خیر خوائی کے لئے اپنا خلوص بیش کیا ورا چھی اچھی با تیں کیں ایک دوسر سے کو ملامت کرتے ہوئے اٹھ کر سولے آئے اور اس کی کوشش بیں لگ گئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے جو دعدہ کیا ہے اس کو پورا کردیں۔

ہر مردار نے اپی قوم کو جمع کیا اور ان کو تھیجیں کر کے آبادہ کیا'اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے ایک معقول فوج تیار ہوگئی جس نے مرشنے کا عہد کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معقل بن قیس کو مضافات بیں مجرتی کے لئے بھیجا تا کہ کوفہ کی تیار فوج کے ساتھ اس کا اضافہ کر دیا جائے۔ ای طرح آپ نے عراق کے آگے مشرقی علاقے کے کورزوں کو لکھا کہ وہ اس لڑائی بیس آپ کے ساتھ ہوں۔ زیاد بن خصفہ کو اپنے بچھ آدمیوں کے ساتھ مقدمہ لوجیش بنا کراپنے سامنے روانہ کیا اور تھم دیا کہ شام کے قرب وجوار پر جملہ کر کے باشندوں بیل خوف و ہراس بیدا کر ہے۔

حضرت علی رضی الله عنداین اس تیاری پس مصروف تھے۔ان کی منزل ان کے سامنے تھی

اتے میں نقدر کی ایک جنبش لب نے آپ کی اور اہل عراق کی تمام تدبیروں کو خاک میں ملادیا۔

### حضرت علي كي سيرت

جنگ اور جنگ سے متعلق کام بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملے جلے رہتے ہیں کیکن پیر بھی کوفد کے دوران قیام ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بوراوقت اور ساری كوششين صرف جنكى كامول كے لئے وقف فقي بلكة ب في اين اوقات تين شعبول یں تقسیم کردیئے تھے۔جنگی' سیاسی اور زہبی ۔ان معاملات میں کوئی بات خواہ وہ کیسی ہی ہو اور کوئی رکاوٹ خواہ وہ کتنی ہی وزنی ہو۔ آپ کواپ فرض سے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ جنگی کارروا تیون میں آپ کا انہاک اور سرگرمیاں تم دیکھ کیے ہو۔ دینی امور میں بھی آپ کی سر گرمیاں کم یا گاہ بگاہ کی بات نہ تھی بلکہ سابق خلفاء کی طرح آپ نے اپنا فرض سمجھا کہ نماز میں لوگون کی امامت کریں ۔لوگوں کو وعظ ونصیحت کریں۔ دین کی با تنبی سمجھا کیں اور بید بتائي كداللدكومسلمانوں كى كون ى بات بسند باوروه خودان سے كيا جا بتا ہاوران كى کون ی بات اللہ کو پیند ہے اور خلیفہ مسلمانوں کے لئے کس بات کو تا پیند کرتے ہیں۔ بھی منبر پر بیٹھ کر اور بھی کھڑے ہو کر وعظ کہتے' لوگوں کے لئے مجد میں بیٹھ جائے۔ان کی خیریت اوران کا کاروبار پوچھتے اور جوآ وی اینے دین یا ونیا ہے متعلق کوئی ضروری بات یو چھتا اس کو بتا تے' پھر گفتگو اور وعظ ہی کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نہیں بلکہ ان میں اپنی سرت اپنا کردار پیش کر کے انہیں تعلیم دیتے۔آپ ان کے امام تھان کےمعلم تھے اور ان کے لئے نمونہ اور رہنما بھی ۔ کوفہ والول کے لئے آپ کی روش وہی تھی جو مدینہ میں حفزت عمر رضی الله عنداین ساتھیوں کے ساتھ رکھتے تھے۔جس سے ملتے اپنے خوفتاک ڈرزے کے ساتھ ملتے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ڈرزہ چھوٹے بروں سب کو مرعوب رکھتا تھا۔ آپ لوگول تک اس دقت بھی پینچتے 'جب وہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں ہوتے' چنانچہ بازاروں کا گشت لگاتے'لوگوں کواللہ ہے ڈراتے۔ان کوحماب اور تیامت

کے دن کی یا دولاتے ۔ خرید وفر وخت کے مواقع پر ان کی تکرانی کرتے 'بازاروں میں چلتے ہوئے بلند آ واز ہے کہتے 'فدا ہے ڈرو' نا پاور تول پورا کرو' گوشت بھلا کر نہ رکھو۔ اگر لین وین یا گفتگو میں کسی کو بیبودہ یا شیڑھا پاتے تو ڈانٹ ڈپٹ کر اور در سے ٹھیک کرتے۔ آپ نے خیال کیا کہ آج کل کے لوگوں کو مرعوب رکھنے کے لئے عمر کا در ہ کافی نہیں۔ طالات کے انقلاب نے ان کے اطلاق میں تحقی پیدا کر دی ہان کی طبیعتیں بدل گئی ہیں' ان میں فاروتی عہد کے مسلمانوں جیسی بات نہیں۔ اس لئے در ہو چھوڑ کر خیز رانہ ہاتھ میں ان میں فاروتی عہد کے مسلمانوں جیسی بات نہیں۔ اس لئے در ہم چھوڑ کر خیز رانہ ہاتھ میں لیا۔ اس کو در سے سے زیاوہ مؤثر تصور کیا لیکن بعد میں ان کو پید چلا کہ لوگ فیز رانہ سے بھی نہیں ڈر تے ۔ پس آپ کوفہ کے عوام اور خواص سے کہا کرتے تھے کہ میں جانا ہوں کہ تم کس طرح درست ہو کہتے ہو' لیکن خود بھڑ کر میں تم کو بینا نانہیں چاہتا۔

آپ نے ویکھا کہ ڈانٹ ڈپٹ فیزرانداورؤرے ہے بھی ہوئی سمزا کی ضرورت
ہادر بیآ پ کونا گوارتھا کہ کوڑے رسید کریں ڈرتے تھے کہ بیٹنی اورتشد دکھیں آپ کودین
اوراخلاق کی نامناسب حدیث پہنچا دیے ایک خلیفہ کراشدیش جوزی بچیدگی ہر وہاری اور
چٹم پوٹی ہونی چاہئے ۔ کہیں آپ اس سے دور نہ ہو جا کیں۔ ایک دن آپ اپ گھرے
نکلے اور دیکھا کہ دروازے پر عوام کی ایک بھیڑگی ہوئی ہے۔ دلاے سے چیرتے بھاڑتے
کسی طرح نکلے اور اپ بعض دوستوں سے طے اور سلام کے بعد کہا۔ یہ لوگ بڑے نفنول
میں میں جھتا تھا کہ امیر لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں لیکن اب ایسا معلوم ہوا کہ لوگ امیر پ

زیادتی کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے رعب داب ہے بھی بڑی احتیاط کر نتے سے اور جب کوئی چیز خود خرید تا ہوتا تو بازار میں ایسے خص کو تلاش کرتے جو آپ کو پہچا نتا نہ ہو گئے اور اس سے سودا لیتے رہے آپ کو پہند نہ تھا کہ کوئی دکا ندار امیر المؤمنین کو سود سے میں ماہ یہ کرے ہے۔

رہ یک رہے۔ اوگوں کی و بنی خدمت کا فرض جب تک ادانہ کر لیتے حضرت علی رضی اللہ عنہ مطمئن نہ ہوتے ' چنا نچے لوگوں کونماز پڑھاتے ' اپنے قول وعمل ہے ان کوتعلیم دیتے ' فقراءاورمسا کین کورات کا کھانا کھلاتے ' ضرورت مندوں ادر مشخفوں کو تلاش کر کے ان کوسوال سے ب آپ نے جعزت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا کہ جو پھی ہمی آئے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے بیت المال میں باقی ندر کھا جائے۔

حضرت علی رضی الله عند بدرائے اس لئے پند کرتے تھے کہ اس صورت میں خلیفہ ہر اُس مال سے بری الذ مہ ہوجاتا ہے جس کے باتی رکھنے یا جمع ہونے میں شاید کسی کا حق رہ عمیا ہو لیکن مصبتیں آتی رہتی تھیں' حادثات ہوتے رہتے تھے اور بیت المال کا کسی نا گہانی مصیبت سے دو چار ہوتا نامحقول بات نہیں' اس لئے حضرت عمر رضی الله عند اپنے مسلک میں زیادہ دور انبریش اور مصلحت میں تھے اور حضرت علی رضی الله عند اپنی ذات کے لئے انتہائی احتیاط کے خوا ہاں تھے۔ اگر مید مان لیا جائے کہ کوئی خلیفہ حضرت عمر رضی الله عند ہمی زیادہ احتیاط برت سکتا ہے۔

# حضرت علی کا طرز مل گورٹروں کے ساتھ

اب رہا صوبے کے حاکموں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عند کا طرز عمل تو وہ بالکل حضرت علی رضی اللہ عند کا طرز عمل تو وہ بالکل حضرت عمر رضی اللہ عند کا ساتھ ایسین وہ طریقہ جو نبی اور اس میں پچھ کمزوری دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عند نے اس کو باتی رکھنے کی کوشش کی۔

حضرت علی رضی اللہ عندا پے حاکموں پرکڑی نظر رکھتے تھے۔ حساب کتاب میں ان کے بوری بختی کا معاملہ فریاتے لوگوں کے حقوق کی جو ذمہ داری ان پرتھی۔ اس کو بوری کرانے میں نہایت شدت سے پیش آتے۔ ان کی عام اور خاص زندگی پرآپ کی توجہ غیر معمولی تھی۔ چنا نچہ گورزمقر رکرنے کے موقع پر چرگورزکوایک تحریر اقرار نامہ دیتے جووہ لوگوں کو پڑھ کرسنا تا۔ سننے کے بعد جب لوگ اس کو برقر ارد کھتے تو وہ طرفین کے لئے ایک عہد و بیان کی حیثیت افتیار کر لیت۔ جس کی تاویل یا خلاف ورزی نہ رعایا کے لئے جائز ہوتی اور نہ حاکم کے لئے۔ اگر رعایا خلاف ورزی کرتی تو حاکم اس کو مزادینا اور اگر حاکم میں فرزی کرتا تو خلیفہ کی طرف سے مزایا ہے ہوتا۔

نیاز جردیت - پھر جب رات ہوتی تولوگوں ہے الگ ہوجاتے اور تنہائی میں اپنے معمولات عبادت میں مشغول ہوجائے ۔ تبجد کی نماز اوا کرتے اورات زیادہ ہوجانے پر آرام فرماتے' پھر صبح اند چیرے ہی مسجد میں چلے آتے اور فرمائے رہتے' نماز''نماز اللہ کے بتدونماز ۔ گویا مسجد کے سونے والوں کو بیدار کرتے ۔

اس طرح دن رات بین کی بھی وقت آپ اللہ کی یاوسے غافل ندر ہے۔ خلوت بین بھی یاد کرتے اور اس وقت بھی جب لوگوں کے مختلف معاملات کے لئے تدبیریں کرتے رہتے اور اس ہات کی طرف لوگوں کو زیادہ متوجہ کرتے کہ آپ سے دینی مسائل دریافت کریں۔

مسلمانوں کے مال کے بارے میں آپ کی سیرت کا حال تم نے پچھ پڑھ آیا ہادر جان چکے ہو کہ صوبوں سے یا مضافات سے جو پچھ پہنچا آپ اس کوتشیم کرتے رہے چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ' بڑی رقم ہو یا حقیر اور اگر کوئی چیز بہت کم مقدار میں تقیم ہوتی تو آپ لوگوں سے معذرت کرتے اور کہتے کہ چیز آتی ہے تو بہت معلوم ہوتی ہے لیکن تقیم ہونے پرتھوڑی نظر آتی ہے۔

آپ کواس کا ب حد خیال تھا کہ مال تقسیم کرتے وقت آپ اپنے قول وقعل اپنے ارادے اور تقسیم میں مساوات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ بلکہ سوال کرنے پر جو کچھآپ دیتے تھے اس میں بھی مساوات کا سخت کی ظ رکھے۔ ایک دن آپ کے پاس ود مورش آ کیں اور اپنی مختابی کا اظہار کر کے سوال کیا۔ آپ نے مشتق جان کر تھم دیا کہ ان کو کپڑ ااور کھا تا خرید کر دیا جائے ۔ مزید برآس کچھ مال بھی دے دیا۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا اس کو کچھ زیادہ دیجئے کہ وہ عرب ہے اور اس کی ساتھی غیر عرب آپ نے تھوڑی ہی مٹی ہاتھ میں لے لی اور اے دیکے کہ وہ عرب ہے اور اس کی ساتھی غیر عرب آپ نے علاوہ کی اور اپنے معلوم نہیں کہ اطاعت اور تقوی کی کے علاوہ کی اور دیسے بھی اللہ نے کی کوکسی پر فوقیت دی ہے۔

یمی سیرت حضرت علی رضی الله عنه کی تھی ادر یہی شیخین اور نبی کی لیکن حضرت ملی رضی الله عنه نے دیکھا۔ ایک بات میں حضرت عمر رضی الله عنه ہے اختلاف کیا اور وہ بات مال ہے متعلق ہے اور وفا داری کے ساتھ اس رائے پر قائم رہے۔ جس کا مشورہ

علاوہ ازیں حاکموں کی روش کا پہ چلانے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ پکھ سپر دائز راور انسپکٹر بھی روانہ کرتے رہتے۔ جن سے آپ کومعا ملات کی رپورٹ ل جاتی اور ان میں سے بعض انسپکٹر تو لوگوں کواٹی غرض بتادیتے لیکن اپی مہم خفیہ رکھتے تھے۔ یوں تو صوبہ کا برآ دی سپر وائز راور انسپکٹر تھا جوا مام سے حاکم کی ہر خلاف معاہدہ بات کی شکا یت کر سکتا تھا۔۔

بعض او قات حضرت علی رضی الله عندلوگوں کی مسلمت کے پیش نظر حاکم اور رعایا کے درمیان واسطہ بن جاتے۔ ایک مرتبہ کی صوبہ کے لوگ آپ کے پاس آئے اور بتایا کہ ان کے شہر بیس ایک نبر تھی جواب شکستہ اور خراب ہو چکی ہے 'اگر وہ کھود کر پھر سے جاری کر دی جائے تو ان کواور مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوگا اور درخواست کی کہا ہے حاکم کولکھ جبیں کہ اس نہر کے کھود نے بیس ان سے بیگار لی جائے ۔ آپ نے یتو منظور کرلیا کہ نہر کھودی جائے لیے ناس سے بیگار لی جائے ۔ آپ نے یتو منظور کرلیا کہ نہر کھودی جائے لیے ناس سے بیگار لی جائے ۔ آپ نے یتو منظور کرلیا کہ نہر کھودی جائے لیے ناس سے بیگار لیے کی بات پندئیس کی اور اپنے حاکم قرطہ بن کھب کولکھا:

اما بعد۔ تہارے صوبے کے پھولوگ میرے پاس آئے تھے انہوں نے بتایا کدان کی کوئی نہر تھی جواب خراب اور شکتہ حالت بی ہے اور اگر وہ اس کو کھودیں اور جاری کریں تو ان کی کھیتیاں سرسز وشاداب ہوجا کیں گی اور ان بیں پوری لگان اواکر نے کی قوت پیدا ہوجائے گی اور اس سے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا اور جھ سے درخواست کی کہ جس تہمیں تکھوں کہ اس کام جس ان سے بیار کی جائے اور ان کو جھ کہ یا جائے۔ جس تو کی کو مجبور کرتا پہند نہیں کرتا۔ پس تم ان کو بلا کر اگر نہر کی بات امر واقعہ ہے تو جو اپنی مرض سے کام کرتا چاہے اس سے کام لو۔ نہر ان کی ہے جنہوں نے اس کی مرمت کی ہے ان لوگوں کا آباد ہونا اور طاقتور ہونا مجھے کمز ور ہونے سے زیادہ پہند ہے۔ والسلام

ایک دوسرے صوبے کے لوگوں نے شکایت کی کداُن کا حاکم ان کے ساتھ سنگدلی سے پیش آتا ہے اور حقارت آمیز سلوک کرتا ہے۔ آپ نے ان کی شکایت پر خور کیا اور پعد چلا کہ لوگ ہنگ اور تحقیر کے سنتی نہیں ہیں کیس آپ نے ان کے متعلق اپنے عامل عمرو بن سلمہ ارجی کو لکھا:

ا ما بعد تمبار ہے شہر کے سر دار دن اور تا جردن نے شکاعت کی ہے کہ آن کے ساتھ تی اور تھارت کا سلوک کرتے ہو۔ بیس نے ان کی شکاعت برخور کیا۔ بیس ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے ان کو تحقیر کا شخص خیال نہیں کر تا اور عہد و پیان کی رو سے ان کو نہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ ستایا جا سکتا ہے لیس ان کے ساتھ الیک فری کے ساتھ پیش آؤ جس میں تنی کی بھی آ میزش ہوئا گراس طرح کہ بات ظلم کی حد میں نہ پینی جائے۔ ان سے جو بات طے ہوئی ہے اس کی خلاف ورزی نہ کر و۔ البت ان سے خراج لواور ان کی مدافعت میں جنگ کرو ان سے اتنا نہ لو جو ان کی طاقت کے باہر ہو۔ یہ میری تم کو ہدایت ہے اور اللہ تی سے مدد ما تھی جو ان کی طاقت سے مدد ما تھی جو ان کی طاقت سے در اللہ تی سے مدد ما تھی جائے ہے۔ والسلام

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حاکم آپ سے ڈرتے تھے اور بسااوقات سرزنش سے بچنے کے لئے بعض معمولی باتوں کوآپ سے چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔لیکن جب آپ کواس کا پید چلنا تو بیسرزنش الزام ڈانٹ اور دھمکی کارنگ اختیار کر لیتی ۔

روایتوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زیاد کے پاس جب وہ بھرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ان بھا۔ ابن عباس کے کام چھوڑ دیئے سے پہلے یا بعد میں اپنا آ دمی بھیجا کہ اس کے پاس بیت المال میں جو پچھ ہے اٹھالائے۔ تو زیاد نے قاصد سے باتوں باتوں میں یہ بھی کہد دیا کہ کر دیوں نے خراج میں پچھ کا ٹ کسر کر دی ہے میں ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ کی کہ یہ بات امیر المؤمنین سے نہ کہنا۔ مباول اور درخواست کی کہ یہ بات امیر المؤمنین سے نہ کہنا۔ مباول کو اور درخواست کی کہ یہ بات امیر المؤمنین سے نہ کہنا۔ مباول کریں کہ ان کے تن میں تھر نے کیا جا رہا ہے۔ قاصد اپنے آ قاکا وفا دارتھا ، زیادہ نے جو پچھ کہا تھا سب کہد دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زیادہ کو کھا:

"مرے قاصد نے جھے دوسب کھی کہددیا۔ جوتم نے کردیوں کے بارے میں اس سے کہا تھا اور جھ سے گفی رکھنا چاہجے تنے میں جانتا ہوں کہتم نے بیہ اس لئے کہا تھا کہ قاصد جھے باخر کرو نے میں ضدائے عزوجل کی چی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر جھے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مال میں سے تم سے ذرا بھی خیانت کی ہے تو میں تم روو ترقی کروں گا کہ ذمین پر تمہارا جینا دشوار ہوگا"۔

اس خط ہے کم از کم اتناتو معلوم ہوجا تا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عندات نے بھو لے نہیں تنے جتنان کے بعض خالفین بتاتے ہیں اور نہ ایسے غافل جیسا کہ آپ پر بعض زیادتی کرنے والوں کا خیال ہے بلکہ عرب کے دوسرے پختہ کاروں اور مدیروں کی طرح آپ بھی گہرے غور وفکر کے مالک تنے۔ دلوں کی تہوں تک پہنچ جانے والی بصیرت رکھتے تنے لیکن آپ بے لاگ اور کچ کہمنا پہند کرتے تنے اور اپنے اور پچی راہ سے کرتے تنے اور اپنے آپ کو کمرو چال کی پستی سے بلند و بالا رکھتے تنے کہ دین کے خلوص اور اخلاق کی شرافت کا کہیں تفاضا ہے۔

چنانچہ آپ نے بجھ لیا کہ زیاد کم مال بھیجنے کی معذرت کرنا چاہتا ہے اور قاصد ہے بیٹی شخصی ہاتیں کر کے اس کوکر دیوں کا واقعہ بتا تا ہے اور فلیفہ کی طرف ہے الزام کے خوف ہے مخفی رکھنے کی تاکید کرتا ہے ۔ زیاد کویفین تھا کہ قاصداس کی توجید کا تذکرہ امیر المؤمنین ہے کردے گارتم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زیاد کودھم کی دینے اور ڈرانے میں کیسی شدت برتی 'غالب گمان تو یہ ہے کہ آپ نے صرف ڈرانے دھمکانے پراکھا نہیں کیا کہوگا جگری ہوگا کہ وہ مخفی طور پر کردیوں میں جا کرزیاد کے بیان کی تحقیقات کرے۔

منذراین جارود کی طرف ہے کھی تعوز اسامال آیا جواصطحر پرآپ کا حاکم تھا۔ آپ نے اس کومعزول کرنے اور کوفہ آنے کے لئے خطاکھا:

"تبنادے باپ كتفوى وطہارت سے جھے تبارے معلق دھوكہ موااور يس نے خيال كيا كرتم بھى انبيں كا خال اور اعمال كے پابند ہو كے ليكن جھے خبر فى ہے كرتم اسر كند ہوئے ہواور كى طرح اپنى خواہدوں كى بندگى سے باز نبيل آتے خواوال يل تبهادے دين كا وائن داغدار ہوجائے اور كوئى كتے منبيل آتے خواوال يل تبهادے دين كا وائن داغدار ہوجائے اور كوئى كتے من اخلال سے تم كونسے حت كرے تم نبيل سنتے ۔ جھے معلوم ہوا ہے كہ اپنا كام تهوؤ كرد يادہ ترسيرو شكار كوئكل جاتے ہواور تم نے اپنى قوم كے ديماتيوں كے لئے اللہ كے مال يس اپنا ہا تھ آزاد كرديا ہے جسے وہ تمہادے مال باپ كى كوئى وواقت ہے۔ بخدا الكريد بنے ہوئة تم سے تبہادے كم كى رتى اور تمبارى جوئى

کا تھ اچھا ہے۔ آبود لعب سے اللہ خوش نہیں مسلمانوں نے مال میں خیانت اور اس کی بربادی اللہ کے غیظ و خضب کا باعث ہے۔ ایسا محف سرحد کی حفاظت کا اللہ نہیں ہوسکا اور دروواس قامل ہے کہ اس کے ذریعے خرائ کی رقم جمع کی جائے اور مسلمانوں کے لئے اس پر اعتاد کیا جائے ۔ تم میرا یہ خط پاتے ہی میر سے باس چلے آؤ''۔

جب منذرآیا تو حضرت علی رضی الله عند نے اتہام لگانے والوں کی موجودگی میں حالات کی تحقیق کی اور ظاہر ہوا کہ سلمانوں کے مال سے منذرکی طرف میں ہزار ہاتی ہے۔ پس آپ نے اس سے طلب کیا۔ منذر نے اٹکار کیا حضرت علی رضی الله عند نے اس سے قسم کھانے کا مطالبہ کیا منذر سے بہاوری بھی نہ وکھا سکا۔ تب حضرت علی رضی الله عند نے اس کو جیل بھجوادیا۔ لوگوں نے سفارشیں کیس جن میں صحصحہ بن صوحان بھی ہتے جو حضرت علی رضی الله عند کے برے دوست اور کوفد کے متازمتی بزرگ ہیں چنا نچہ اس کے بعد حضرت علی رضی الله عند نے اس کو چھوڑ ویا۔

معرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک غلام کوزیاد کے پاس بھیجا کہ اس کے پاس جو پچھے مال ہے جھے مال ہے جھے مال ہے جھے مال ہے جھے کہ اس کے بات خلام نے زیادہ ہے بہت زیادہ اصرار کیا جوزیاد پرگراں گزرا'اور اس کو جھڑک دیا۔ غلام' زیاد کے اس سلوک ہے برداشتہ خاطر ہوکر واپس چلا آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بہت بچھ کہا۔ آپ نے زیاد کو تھے ہوئے لکھا:

سعد نے مجھے تنایا ہے کہ تم نے زیادتی کرتے ہوئے اس کوگالیاں دی ہیں اور
مغروراندانداز میں اس کی پیٹائی پر مارا ہے۔اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ
وسلم) کا فرمان ہے عظمت اور بڑائی صرف خدا کے لئے ہے جس نے تکبر کیا
اس نے اللہ کوغصہ دلایا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تبہارے کھانے پر تتم قتم کی
چیزیں ہوتی ہیں اور تم روزانہ تیل لگاتے ہو تمہارا کیا گڑتا اگر اللہ کے لئے
چیزروز سے رکھتے اورائی بعض چیزیں صدقہ کرویتے۔ ایک مرتبہ کا کھانا بار بار
کھاتے یا کی فقیر کو بھی کھلاتے۔ کیا تم جا جہ کہ خودتو عیش وعشرت کے فرش
پر اور اور سکین پڑوسیوں کرورفقیروں بیسیوں اور بیواؤں سے بے نیازی برقو

'ان کی نواز شوں نے تم کومفرور کرویا عم اس کارز ق کھاتے رہے اور اِس کی نعتوں ہے مستفید ہوتے رہے اور اِس کی نعتوں ہے مستفید ہوتے رہے اور اِنی خوبیاں اطف زندگی میں کھوتے رہے پس فراج کی جورقم تمہارے پاس ہے لے کر میرے پاس آجاؤ اور کوئی ووسری بات ندکرو''۔

فلا ہر ہے کہ اس خط کا اثر اضعف پر انجمانیس ہوا ہوگا اور ہم بھھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد اشعب کوکن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر وقت اپنے حاکموں کو سخت وست نہیں کہتے تھے اور نہ بدگمان رہتے بلکدان میں سے جوا چھے تھے ان کی تعریفیں بھی کرتے اور خوب کرتے 'ان کا حق بہجانے امام کے ساتھ اخلاص پر اور مسلمانوں کیا خیر خوابی میں مصیبتیں افھانے پران کی حوصلہ افز ائی فرماتے۔

ذرا وہ تحریر پڑھئے جو آپ نے عمر و بن سلمہ کولکھا تھا جو بکرین میں آپ کے حاکم تھے اور جن کومعز دل کر کے اپنے ساتھ شام لے جانا چاہتے تھے۔فر ماتے ہیں:

یں نے بحرین پر نعمان بن قبلان کو حاکم مقرر کیا ہے اس میں تم پر نقرف کا کوئی الزام ہے اور شرتباری کوئی فرمت بخدائم نے بہترین حکومت کی اور امات کا حق اوا کردیا کہی تم میرے یا تن بلا چھے خیا او میں الاعے چلے آؤ میں شام کے طافموں کا زُرِح کردیا ہوں۔ جیا بتا ہوں کہتم میرے ساتھ رہو ہم ان لوگوں میں ہوجن ہے جھے دین کے قیام اور دشمن کے مقابلے میں مدد لیے کے دین کے قیام اور دشمن کے مقابلے میں مدد لیے کے دین کے قیام اور دشمن کے مقابلے میں مدد لیے کے دین کے قیام اور دشمن کے مقابلے میں مدد لیے کے دین کے قیام اور حشم کے دالا اور حق فیصلہ کرنے والا بنائے۔

اپنے ماکموں کے ساتھ معنرت علی رضی اللہ عنہ کا کہی مد برانہ طرز مل رہا۔ اچھوں کی حوصلہ افزائی کی اور بروں پرتشد ڈنہ کسی کے ساتھ بے جا اتمیاز برتا اور نہ کس سے وشمنی چھپائی نہ کسی سے بازی لگائی نہ کسی کے ساتھ مکاری کی آپ نے جو کچھ کیا مسلمانوں کی سرتا با خپر خوابی تھی وہ رعایا کا انصاف تھا اور دونوں میں حق کا باتی رکھنا تھا۔

تا ظرین نے دیکھا کہ آپ نے اپنے چپازاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ کیا برتاؤ کیا' زیاد کے ساتھ کیسی تنقی کی اور ٹھیک سے کام نہ کرنے والوں کو کیسی سزادی - جس کسی نے کسی کاحق و بایاس کو کس طرح جیل بھیجا' ان حالات میں ذرا بھی جیرت نہ ہونی

اور پھر او اب تم کوصالحین کا ملتارہے۔ جھے یہ بھی متایا گیا ہے کہ باتیں او تم فیک نیوں کی کرتے ہوتو تم نے نیوں کی کرتے ہوتا ہے۔ ہوتو تم نے اپنی جان پڑھلم کیا اور اپنا عمل پر باد۔ خدا سے قربہ کروا ہے عمل کی اصلاح کرو اور ایک جان پڑھلم کیا اور اپنا عمل اس بر ہواور اگر ایمان وار ہوتو اپنی خرورت کے اور ایپ معاملات میں اعتدال پر ہواور اگر ایمان وار ہوتو اپنی خرورت کے لئے نہ لئے بچار کھو۔ ایک دن نا خدو کو تیل لگا و اور محض ذیب وزینت کے لئے نہ اور دنا کا رکھو۔ ایک دن بور تیل لگا و اور دنا و سال اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک دن بور تیل لگا و اور دنا و سنگار کی خاطر نہ لگا و السلام

زیادکوخلیفہ سے چنلی بہت بری معلوم ہوئی اور جاہا کہ اپنے کو الزامات سے بری کر نے۔ چنا نچہ جواب میں لکھا:

"سعد مرے پاس آیا اور بڑی عجلت کرنے لگاتو علی نے اس کوڈ اثناڈ پٹا اور وہ اس سے بھی زیادہ کا مستحق تھا۔ ہال کے بارے علی یا میر ہے تیش اور کھانوں کے متعلق اگر اس کا بیان جا ہے تو خدا اس کو چوں کا تو اب دے اور اگر جموٹا ہے تقواس کو جموٹو ل کے عذا اب سے تعفوظ ندر کھے۔ اب رہی اس کی بیات کہ عین نیکوں کی طرح باتیں کرتا ہوں اور عمل اس کے خلاف کرتا ہوں تب تو عمل ان لوگوں میں ہوں جن کے عمل میں ٹو ٹائی ٹو ٹائے آپ اس سے مواخذہ کی جھے کہ میں نے کہا تو ٹھیکے کین عمل اس کے خلاف کریا ہوں جن کے عمل میں ٹو ٹائی ٹو ٹائے کہ میں نے کہا تو ٹھیک لیکن عمل اس کے خلاف کیا شہادت لینے پراس کا بچ جموث آپ پر خلاج ہو جائے گائے۔

اس کا مطلب بیہ ہے کہ زیاد کھتا ہے کہ غلط الزامات لگا کراس پر زیادتی کی گئی ہے۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ انتہام لگانے والے کو ماخوذ کیا جائے اس سے ثبوت مانگا جائے اور اس کا افساف کیا جائے۔

حضرت علی رضی الله عند نے اشعدہ بن قیس کو آذر بائیجان ہے معزول کردیا جو حضرت عثمان رضی الله عند کے ذمانے میں وہاں کے حاکم تھے بعض راویوں کا خیال ہے کہ حضرت علی رضی عثمان رضی الله عند نے ان سے خراج معاف کردیا تھا۔ معزول کرنے کے بعد حضرت علی رضی الله عند نے ان کو لکھا:

چاہئے۔اگر گورنر آپ سے اور آپ کے کاموں سے بہت چو کنا رہتے ہوں۔احتیاط اور دوری میں خیریت بچھتے ہوں اور ذرا بھی تعجب کی بات نہیں کر آپ کا ایک گورنرمصقلہ بن ہمیر ہ بدعنوانی کرنے کے بعد ڈرکرامیر معاویہ رضی اللہ عندکے پاس چلا جائے جہاں اس کی آؤ بھگت کا حال ابھی تم نے سا۔

گورنروں کے ساتھ آپ کی جوروش تھی عوام کے ساتھ بھی بعید وہی تھی 'چنا نچہ نہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے تھے نداور اپنی طرف سے مایوس۔ بلکہ اگر کوئی حق پر ٹابت قدم ہے اور اپنا فرض ادا کر رہا ہے تو اس سے قریب ہوجاتے بالکل قریب اور اگر راوح ت سے ہٹ گیا اور اپنے فرض کے ادا کرنے میں ٹال مٹول کیا تو اس سے دور ہوجاتے بہت دور۔ پھراس کے لئے خداکی مقرد کردہ سرامیں کسی فرمی اور کمی کے دوادار نہیں ہوتے۔

مؤرخوں نے تکھا ہے کہ کوفہ کے پچھلوگ مرتد ہو گئے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کوتل کر دیا اس کے بعد آگ میں جلا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس پر آپ کو طامت کیا۔ میرا خیال ہے کہ یکی وہ قصہ ہے جس میں مخالفین شیعہ نے غلو سے کام لیا ہے اور خیال کیا ہے کہ ان لوگول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ میں الو ہیت تسلیم کر لی تھی۔

نیکن مؤرخین اور خاص طور پرمتند حضرات اس سلسلے میں 'وگروہوں میں تقتیم ہیں۔
ایک تو وہ جواس واقعہ کو بلاکس تفصیل کے بیان کرتے ہیں جیسا کہ میں پیش کر چکا ہوں۔
بلا ذری ای گروہ بیل ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جواس کا بالکل ذکر نہیں کرتا اور نداشارہ کرتا
ہے جیسے طبری اور اس کے تبعین۔

البتہ خالفین شیعہ اور فرقوں ہے دلچیں رکھنے والے حفز ات نے اس میں زیاد وحصہ لیا اور میرا خیال ہے کہ یاروں نے زیادتی ہے کام لیا اور جتنا تھا اس سے بہت زیاد و بڑھا چڑھا کر بتایا۔ جس ملرح ابن سودا (ابن سہاء) کے معالمے میں کہا گیا۔

غالباً بنی تھے کے ایک دیباتی شاعر کے مندرجہ ذیل اشعارے اس ہیبت کا کچھاندازہ ہوسکے گا۔ جولوگوں کے دلوں میں حضرت علی رضی الشعنہ سے متعلق اس وقت تھی 'یہ دیباتی شاعر ایک لٹیرا تھا۔ حضرت علی رضی الشعنہ شاعر ایک لٹیرا تھا۔ راستے میں لوگوں کا مال زبر دئی چھین لیا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی الشعنہ نے اس کو پکڑنے نے کے لئے دوآ دمیوں کو بھیجا' لیکن بیان سے بھاگ ڈکلا وہ کہتا ہے:

ولمّا ان رأیت ابنی شمیط بسکة طبی و الباب دونی تسجیلات العصا و علمت انی رهین مغیسر آنان منقصونی فیلو انظر نهم شینسا قلیلا لاتونسی اللی شیخ بطین شدید مجامع الکتفین صلب علی الحدتان مجتمع الشوؤن بب می فره می کردون کودیکا قبیلا سط کا دائر تروداره میرے یکھے تا می کودیکا اور یقین کرایا کرا گری یا جا کی کی میں ہوگی اگر میں درا بھی انظار کرتا۔ مجھے بڑے پیوں والے کے پاس لے جاتے۔ وہ محت موثر ہے والا ہے حوادث اور مصائب والے کے کے مضوط اور مطمئن ہے۔

یددیهاتی بزے پیٹ اور بزے مونڈ سے والے اور حوادث بیل بہت سخت اور ب فوف رہنے والے می اور جس طرح کہ عام لوگ اس قتم کے افراد سے ڈرتے ہیں۔ علاوہ ازیں دوباتوں کے لئے حضرت علی رضی اللہ عند کسی کومجبور نہیں کرتے تھے۔ ایک بیا کہ آ دی انہیں کی حدود حکومت میں قیام کرے۔ چنا نچہ کتنے لوگ سے جوم ال اور حجازے امیر معاویہ رمنی اللہ عنہ کے پاس چلے جار ہے تھے ان کومعاویہ رمنی اللہ عنہ کی دنیا علی رمنی اللہ عنہ کے دین سے زیادہ پندھی معنوت علی رضی اللہ عندان سے چھ تعرض نہیں کرتے تھاور شاہے ساتھ رہے پر مجور کرتے تے آ ب کا خیال تھا کہ لوگ آزاد ہیں جو گھران کے لئے مناسب ہواس میں قیام کر سکتے ہیں چنانچہ جس کوحق بات اور ہدایت اچھی معلوم ہوئی آپ ے ساتھ رہاورجس کو باطل اور کمرابی بھلی معلوم ہوئی امیر معاویدرضی اللہ عنہ سے جاملا۔ حضرت على رضى الله عندكومديند كے كور زمهل بن حنيف نے لكھا كدبهت سے لوگ خفيد طور پر بھاگ کرشام جارہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عند نے جواب میں کسی دی اور تکھا کہ ان جانے والوں سے تعرض ند کیا جائے اور ندائی اطاعت میں رہنے پر مجبور کیا جائے خوارج کے ساتھ بھی آ ب کا بی طرز عمل تھا۔ان کو مال ننیمت سے حصد دیتے تھے اور جب تک وہ آپ کے ساتھ رہے ان کوکوئی تکلیف پہنچے نہیں دیے اور اگر کوئی ساتھ چھوڑ کرنگل ا ای دیباتی کا محورا۔ اللہ ایک قیدخانہ جس کی تقیر حضرت علی نے کی تھی۔

جاتا جاہتا تو اس کورو کے نہ سے اور نہ راسے بیں اس سے تعرض کرنے کی اپنے حاکموں کو با است کرتے چنا فچہوہ وارالسلام بیں آ زاو ہے۔ جہاں جا ہے فعکا نابناتے ہاں شرط آئ تی کہ فساد نہ کھیلا کمیں اور لوگوں پر زیادتی نہ کریں۔ نیکن شرط کی خلاف ورزی پر آپ بلاکی فری کے اللہ کا تھم جاری فر ماتے بھرکوئی کو تابی آپ سے نہ ہوتی ۔ بسا اوقات بعض کتا فی اس حد تک بن ہے کہ آپ کے ساتھ فرنما زیس شریک نہیں ہوں کے اس حد تک بن ہے کہ آپ کے ساتھ فرنما زیس شریک نہیں ہوں کے اور خد آپ کی حکومت ما تیں کے جیسا کہ قرید ابن راشد نے کہا جس کا تذکرہ گرز کیا لیکن آپ نہیں کا تذکرہ گرز کیا لیکن اور جب وہ آپ نے ساتھ یوں کے ما تھوئل کیا تو اس کے اور خارجیوں کے درمیان حاکل نہیں ہو گے کہا کہ اس کے بعد جب انہوں نے زین پر فساد کھیلا یا تو آپ نے اسے نا آدی بھیج کر ان بی الساف کا قلا ضا بورا کیا۔

پس معفرت على رضى الله منه جائے تھے كم عنجائش كے آخرى مدود تك لوگوں كو آزادى كاحق ہے اور اسى لئے وہ لوگوں كو ان كى مرضى كے خلاف مجور تيس كرتے تھے اور نه جر اطاعت كے لئے ان پر جرفر ماتے البتہ جب وہ الله كى نافر مانى اور اس كے تم سے سرتا بى كرتے اور زمين پرفساد كھيلاتے تو كامر آپ ان پرخى كرتے۔

دوسری ہات جس پر حضرت علی ہضی اللہ عنہ کی وجورتیں کرتے ہے وہ الزائی ہے آپ
کا خیال ہے کہ فداروں گرا ہوں اور دین سے خارج ہوجانے والوں ہے جنگ کرنا آپ
اور مسلما لوں کا ای طرح فرض ہے جس طرح اہل کتاب اور مشرک دشمنوں سے جہاد کرنا
لیکن پیفرض آپ نے لوگوں پر جبراً لا دائیس اور نہ افتد ارسے کام لے کراس پر زبردی ک
بلکہ آپ نے اس کی دھوت دی جس نے اس دھوت پر لبیک کہااس مدے خوش ہوئے اور اس
کی تعریف کی اور جو بیٹے رہااس کو قعیمت کی آبادہ کیا آبادہ کرنے کی اعتمانی کوشش کی ۔جمل
کی تعریف کی اور جو بیٹے رہااس کو قعیمت کی آبادہ کیا آبادہ کرنے کی اعتمانی کوشش کی ۔جمل
اور صفین کے معرکوں کے لئے آپ نے کسی کو مجبورتیں کیا اور خوارج کے ساتھ معرکوں کے اور اس کے ساتھ معرکوں کے سے زبروسی کی ۔ان تمام الزائیوں جس آپ کے ساتھی وہی لوگ تھے جوائی ہمیرت
اگر آپ کو جان کرآپ کا حق بچپان کرآپ کے ساتھی جنا اور رضا کا رانہ خدمت ٹیش ک

مجور کرے اب تک جاری نہ ہوسکا تھا۔ اگر آپ جا ہیں تو مال دے کر لوگوں کو اس طرف متوجہ کر سکتے تنے جب کہ لوگ اڑائی ہے گریز کرتے تنے لیکن آپ نے ایسا بھی نہیں کیا آپ کو گوارا نہ تھا کہ اپنے ساتھوں کا خلوص اور خیرخواہی دام دے کرخریدی آپ تو سے چا جے تنے کہ دوست اور ساتھی ایمان اور بھیرت کی روشی میں آپ کا ساتھو دیں بلکہ آپ نے تو اس ہے بھی زیادہ کیا انہیں لڑائیوں میں انہیں ساتھیوں کے ساتھ کھس پڑے اور ان کو مال فیمت بھی نہیں لینے دیا صرف دشمنوں کا گھوڑ ااور ہتھیار پیش کردیا جس پر آپ کے ساتھی کہیدہ خاطر ہوئے اور کہاان کا خون تو ہمارے لئے مہارے کردیا لیکن مال مہارے نہیں کیا جیسا کہتے ہو۔

الزائی کے متعلق آپ کا نقط نظر معلوم کر لینے نیز آپ کے طرز عمل کا تجربہ کر لینے کے بعد اگر شامیوں کے ساتھ الز نے ہے آپ کے ساتھ گریز کریں تو کوئی تنجب کی بات نہیں اس لئے کہ بیتو ایسی جنگ ہے جوان کو مصیبتوں میں گرفتار کر کے موت کے خطرات تک لے جاتی ہے اور پھر بے نتیجہ مال غنیمت تک کی بھی روا دار نہیں اور ہم جانے ہیں کہ عرب جب بھی لڑائی کی سوچتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مال غنیمت کا تصور کرتا ہے اور کسی خاص وجہ سے اللہ فیمسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ل کر جہا دکریں۔
فیمسلیانوں کو اُبھارا ہے کہ وہ اپنے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ل کر جہا دکریں۔
ہو تو عَدَکُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ کَشِیْرَةً قَانُحُذُونَهَا ﴾

''الله تعالى في تم ع بهت زياده مال نئيمت كا وعده كيا ع جس كوتم عاصل كرون -

حاصل کلام رید - به که حضرت علی رضی الله عندا بین اقتدار کے منوانے اور اپنے مسلم

وشن سے جنگ دونوں باتوں میں اپنے ساتھیوں کو وسیع ترین معنوں میں آزادی دیتے تھے۔

بلاشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لئے امیر معاویہ رمنی اللہ عنہ نے بھی کوئی جری فوجی کوئی جری فی بین کی اور نہ قیام پندنہ کرنے والوں کور ہنے پر مجبور کیا لیکن اس سے اتکار فہیں کیا جا سکتا کہ وہ خوب خوب عطیات دیتے تھے اور لوگوں سے اپنی اطاعت اور وفا داری خرید تے تھے۔ اپنے مقابل سے لڑنے کے لئے لوگوں کورٹیس دیتے تھے اور سب مجھے سے اس کواپنے لئے مباح خیال کرتے تھے اور حضرت علی رمنی اللہ عنہ اس کواپنے لئے مباح خیال کرتے تھے اور حضرت علی رمنی اللہ عنہ اس کواپنے سے مباح خیال کرتے تھے اور حضرت علی رمنی

نظام خلافت

اس میں شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنداسلای مقبوضات کے تمام صدود تک اپنی خلافت پھیلانے میں کا میاب نہیں ہوئے اور نہ صرف خود نا کام رہ بلکہ آپ کے ساتھ پورا نظام خلافت نا کام رہا اور ظاہر ہو گیا کہ بینی حکومت بھی جس سے تو تع تھی کہ سیا ک نظاموں اور حکومت کی تسموں میں ایک نئی تم کا نمونہ ہوگی۔ بالآ خرپہلی حکومتوں کی راہ پر چلنے نظام پر مجبور ہوگئی۔ اس کو بھی پہلی حکومتوں کی طرح اپنی بنیاد مفاد پر تی افتد ار پہندی اور طبقاتی نظام پر مکونا پڑی جس میں متعد دملتوں کی بڑی اکثر میت کو ایک ملت کے لوگوں کی ایک چھوٹی کی افلام پر مکونا پڑی نہیں جس میں متعد دملتوں کی بڑی اکثر میت کو ایک ملت کے لوگوں کی ایک چھوٹی می افلانت کے ساتھ وہ بغاوت بھی نا کام ہوگئی جو بقول باغیوں کے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے ساتھ سے ہوئی کو محفوظ رکھا مانے میں اس لئے کی گئی کہ اسلامی خلافت کی پاکیزگئ رواداری اور خو بی کو محفوظ رکھا جائے اور اس کے دامن سے خود غرضی نے راہ روی 'سرکشی اور خرابیوں کے و ھے دھوے حاکمیں۔

ان باغیوں نے برعم خودتو اس لئے شورش مچار کھی تھی کہ حضرت عثان رضی اللہ عندان کے مفاد اور مال کا بہتر انتظام نہیں کر سکے اور یہ ٹھیک ہے کہ وہ انتظام کونے سے قاصر

رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کی پر بنی امیہ سوار ہو گئے۔ صوبوں میں گورزوں نے حکومت اور خراج کے۔ سلیلے میں غیر معقول روش اختیار کی۔ خلیفہ نے بیت المال پر دست دراز کی گئ اسیے رشتہ داروں اور خاص خاص لوگوں کونوازا۔ پس باغی چاہتے تھے کہ خلافت کا رخ پچھیر کرشیخین کے عہد کی طرف کر دیں جس میں انصاف ہوتا تھا۔ خود غرضی اور مطلب پرتی کا نام ونثان تک مٹایا جارہا تھا۔ لوگوں کے مال کی ٹھیک تھا طب ہوتی تھی اور انہیں کے مفاد اور مصالح کے لئے خرج ہوتا تھا اور جتناحی تھا تناہی وصول کیا جاتا تھا۔

لیکن بناوت کے لیڈر اور رہنما کا میابی سے پہلے تحریک کے دوران بی قل کردیے گئے۔ کی میاب بی قل کردیے گئے۔ کی میں جلد جمل کے معرکے سے پہلے بھرہ میں مارا گیا۔ اس کا بھری ساتھی تھا حرقوص ابن زہیر نہروان کے معرکے بی کام آیا۔ محد بن ابی بحرض اللہ عنداور کنا نہ بن بشر معرض مارے گئے۔ محمد بن ابو حذیف کا کام شام جس تمام ہوا۔ اشترکی موت معرکے راستے میں زہر سے ہوئی اور عمار بن یا سروضی اللہ عند صفین کے معرکے میں کام آئے۔

یہ ہیں بغاوت کے لیڈر'ان میں ہے بعض تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اڑائی کا سلسلہ شروع ہونے ہے پہلے ہی قبل کئے جاچکے تھے اور بعض معرکوں کے دوران قبل ہوئے۔ کچھالیسے ہیں جوخلیفہ کے مخالف ہوئے اور اس کے مقابلے کے لئے نکلے اور مارے گئے۔ بعض کومعا ویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے تعملم کھلایا چیپ کرقبل کرویا۔

کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عند کے خلاف بغاوت
کی ان کا محاصرہ کیا اور اکی جان تک نے لی وہ سب کے سب قل نہیں ہو گئے تھے بلکدان
میں سے پچھلوگ باتی رہ گئے جوان قل ہونے والے لیڈروں کے تابع تھے۔ قابل ذکر بات
یہ ہے کہ جولیڈر بغاوت کی راہ میں مر گئے اور تح یک چھوڑ گئے ۔ ان کی موت سے تح کیک ان
و ماغوں سے محروم ہوگئ ، جوغور وفکر اور تدبیریں کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باتی ما ندہ جماعت
کے افراد نے تاکام اور نامراد ہوکر ہتھیار ڈال دیئے اور گوشتہ عافیت میں جا بیٹھے۔ وہ اپنی
بغاوت سے جس ماحول کا مقابلہ کرتا جا ہے تھے اس کی طاقت اس سے کہیں زیادہ تھی کہ وہ
اس سے ہاتھ ملاتے اور مقابلہ کرتا ہے ہے۔

بال سے ماحول کا لفظ ذرامبہم ہے۔ اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اس کا سب سے

زیادہ قابل توجہ پہلوا قضادی ہے خلافت کا نظام جیسا کہ سخین پیش کرتے ہیں ایک آسان
اور روادار نظام ہے جس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اس کی خاص تعریف ہے کی جاستی ہے
کہ وہ ای وقت باتی اور شخ روسکتا ہے جب مسلمان اس پر گہرا اور پکا ایمان رحمی گئاس نظام پر یقین کا پہلا نقاضا ایک ایسا ایمان ہے جس کودین کے ساتھ خلوص ہوا دراییا خلوص جو
دلوں کی گہرا ئیوں تک جا پہنچ جو انسان کے باطن پر حادی ہوجس کا اقتد ارانسانی عقلیں
اپنے غور و فکر میں انسانی اعتصاء اپنے اعمال میں اور زبانیں اپنی جنبشوں میں تعلیم کرتی
ہوں۔ ایسا ایمان جو شرک کو کسی رنگ میں قبول نہ کرے۔ اللہ پر ایمان اس طرح کہ اس کا
کوئی شریک اور مقابل نہیں۔ وین پر ایمان کی یہ کیفیت کہ اس میں ذاتی مفاد اور خواہش کا
کہیں لگاؤنہیں۔ اس میں پھی نہ پھی آمیزش صرور رہی ان لوگوں کو چھوڑ د جیجے جو آخر میں اسلام
کہیں نگا تو اس میں پھی نہ پھی آمیزش صرور رہی ان لوگوں کو چھوڑ د جیجے جو آخر میں اسلام
لائے۔ ان ہے بھی قطع نظر سیجئے جن کی نبی نے مال کے ذریعے دلوئی کی ہوادان بہت

وقالت الاعراب امناً قُلُ لَمُ تومنوا ولكن تولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم

ہے دیہا تیوں کو بھی درمیان میں ندر کھئے جن کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہوا:

رسول الله صلی الله علی الله علیه وسلم مدیند اور دوسرے مقابات کے منافقوں کو پہچانے سے ۔ الله تعالیٰ وی کے ذریعے ان کی نشاندی اور ان کے حالات کی اطلاع کر ویتا تھا۔ یہ مجی ہوسکتا ہے کہ الله تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہو کہ بعض ایسے منافق ہیں جن کو صرف ہیں جانتا ہوں ۔ پھر جب نی وفات پا گئے اور منافقین کے معلوم کرنے کا ذریعہ جاتا رہا تو مسلمان کالے بادلوں ہیں سفید بال کی طرح تھے۔ جیسا کہ نی کا فرمان ہے قلہ قلیۃ لینی چھوٹی کا اقلیت اور اس کا سب سے زیادہ روثن ثبوت وفات نبوی کے بعد عربوں کا مرتد ہو جاتا ہے اور صدیت اکرتا اور ہم سب جانے ہیں کہ کتنی مشکلوں سے ان کوراہ راست برلایا جاسکا۔ اس کے بعد جب اسلام عربی صدود ہے آگے مشکلوں سے ان کوراہ راست برلایا جاسکا۔ اس کے بعد جب اسلام عربی صدود ہے آگے بوصا اور اپنے اقتدار کی بساط شخین اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے مفتوحہ علاقوں تک بوصا اور اپنے اقتدار کی بساط شخین اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے مفتوحہ علاقوں تک بوصا تھا تا چلاگیا۔ تو ایسے لوگوں کی تعداد بہت بوس گئی جواس افتد ار کے سامنے جھک تو گئے لیکن بیکھیا تا چلاگیا۔ تو ایسے لوگوں کی تعداد بہت بوسے گئی جواس افتد ار کے سامنے جھک تو گئے لیکن بیکھیا تا چلاگیا۔ تو ایسے لوگوں کی تعداد بہت بوسے گئی جواس افتد ار کے سامنے جھک تو گئے لیکن بیکھیا تا چلاگیا۔ تو ایسے لوگوں کی تعداد بہت بوسے گئی جواس افتد ار کے سامنے جھک تو گئے لیکن بیکھیا تا چلاگیا۔ تو ایسے لوگوں کی تعداد بہت بوسے گئے جواس افتد ار کے سامنے جھک تو گئے لیکن بیکھیا تا چلاگیا۔ تو ایسے لوگوں کی تعداد بہت بوسے گئے ہوں اور کھر تا دور کھر تو گئی جواس افتد ار کے سامنے جھک تو گئے لیکھیا تا جھر کی کھر کی کو کو کا کھر کو کا کھر کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کور کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کور کے کھر کھر کی کھر کور کے کہ کور کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کے کھر کور کے کھر کے کہ کور کی کھر کی کھر کھر کھر کھر کور کے کھر کھر کے کھر کھر کی کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر ک

وہ ایمان دارنہ نتے اور نہان کواقتر ارسے اخلاص تھا' بلکہان کی وفا داری کے مظاہرے کی بنیا دمرف خوف پرنتی ۔

ای طرح بیٹر وات اس فی صومت کے لئے بیک وات قوت اور کروری دولوں کا مرچشہ تھیں قوت کا اس طرح کداس کے در سے زمین کے بہت سے طلق زیر فرمان ہو کے اور کروری کا اس طرح کداس کے در سے زمین کے بہت سے طلق زیر فرمان ہو گئے اور کروری کا اس طرح کدنو صات ہی نے ایسے لوگوں کی اکثر بت کو مطبع بنا دیا ہو صومت کے قلعی نہ نے بلکداس سے فائف اور اس کی شوکت سے ہراساں تھے۔ فر حات کی قوت یہ ہے کہ اس قدر مال و دولت کی فراوائی ہوئی جس کا تصور میں کیا جا سکتا تھا اور لو صات کی کروری یہ کرولت نے ایسے مفاداور اخراض کو جگایا جرسور ہے تھے۔ ایسے ایسے مقاصداور تقاضوں کو ہوشیار کیا جو کو ففلت تھے۔ ان افراد کو اپنی طرف متوجہ کرلیا جن کی فکرو نظر کا کوشہ دین تھا۔ پھر تو ایسی الی صرور تیں پیدا کردیں جن ہے کہ ان کو اولا فلم کا انس و آشائی نہ کھی ۔ دولت نے حریوں کے سامنے میش و صرت کے ساز وسامان بایش کر کے ان کو اولا آخران کو اس کا اس طرح ما دی بنا دیا کہ فریفتہ ہو گئے ہاں چکھ تھوڑے کو گئے دولت ما دوسامان بایش توجہ دولت مفاد اور انہوں کو سامن کی توجہ دولت مفاد اور سامان سے منا کر اللہ کی طرف کر ئی۔

حضرت عمر رضی الله عند نے اپنے دور خلافت میں حربال کو اپنی راہ چلا نے میں کمتی اللہ عضرت عمر رضی الله عند نے اپنے دور خلافت میں حربال عرب آپ کی سیاست سے میں کونت میں نے ان پر وہ انساف بہت گراں تھا جو کمز وراور قوی کو ایک ہی صف میں کھڑا گونت میں نے ان پر وہ خشک اور موثی زئرگی بوی شاق تھی جس پر حضرت عمر رضی الله عندان کو گرتا ہے ان پر وہ خشک اور موثی زئرگی بوی شاق تھی جس پر حضرت عمر رضی الله عندان کو بھور کر دینا جا ہے تھے۔ چنا نچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو ان کو خوشی ہوئی و نیا ان کی مولی موئی و نیا ان کی اور میں اور بیدونیا کی نظر میں مقبسم اور فکلفتہ نظر آ نے گئے۔ لیکن انہی زیا وہ حرصہ بیس کو رانتہ اور یہ کھنگی آنسواور افسر دگی بن کر ایک بوا فتہ فابت ہوئی ۔

دولت کے لئے بنس کھ ہو جانا' عزید دولت کی طلب پیدا کرتا ہے پھر مال کی طلب رک وطع کے درواز سے کھولتی ہے جس کے بند ہونے کی کوئی سبیل ٹین اور جب حرص آئی لو للم وزیادتی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں' جس کے سائے میں مقابلہ کرنے کا مادہ پرورش

وونوں میں چینر جانی ہے۔

پاتا ہے اور پھر باہم بغض و کیندگی باتنی عام ہوجاتی ہیں اور آ دمی ہاتھ دھوکر نیا کے پیچھے پر جاتا ہے یہاں تک پہنچنے پر حسد کا جذبہ جوان ہو چکتا ہے اور ان لوگوں کے دل جلنے لگتے ہیں' جن کو دولت مندول کی می خوش حالی اور ثروت میسر نہیں۔ پھر بیاحاسدا ہے جذبات کی تفظی بجمانا چاہتے ہیں اور خوش نصیب اپنی حمایت میں اقدام پر آمادہ ہوتا ہے اور اس طرح

> یہ سب کچھ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوااور نہیں حالات نے شہر والوں کو پہلے گورنروں کی پھرخلیفہ کی بغاوت پر آمادہ کیا۔ پھر خلیفہ کے محاصرے اور قتل تک لوبت پیچی ۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چا ہا کہ عربوں کو پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور ہیں پہنچا دیں الیکن وہ دن جا چکے تھے اور ان کا آ ناممکن نہیں تھا' دولت مندوں کے دلوں پر دولت کا قبضہ تھا۔ چنا نچرانہوں نے اسی بنیاد پرعراق ہیں اور شام ہیں جنگ کی عراق ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتح ہوئی۔ لیکن ایسی کہ اس کو غالب اور مغلوب دونوں نے بہت جلد بھر دونوں کے سے بعد بھر و والوں کو کس قدر جلد اپنی عثانیت یاد آ محلی۔ اس عمل دیا جمل کے معر کے کے بعد بھرہ والوں کو کس قدر جلد اپنی عثانیت یاد آ محلی۔ اس عثانیت کا مطلب صرف عثان کی مجبت اور ان کے قصاص کی طلب شخص بلکہ اس کا مطلب اس سے زیادہ عام اور وسیح ہے۔ اس کے معنی وہ نظام جس کو وہ پہچا نے تھے اور جس سے مانوس تھے' شدید حرص وظمع اور مال ہیں مقابلے کا نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لا دی ہوئی انوس تھے' شدید حرص وظمع اور مال ہیں مقابلے کا نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھر سے عربوں پر لا دنا خاری سے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہانے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بھرہ والوں کی شکایت کی کہ جمل کے معرے کے بعد جب آپ بہاں ہے چلے گئے تو لوگوں میں پھرا نتشار ساہور ہا ہے اور ان میں اطاعت اور سنجیدہ قربانبرداری کی متوقع کیفیت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا اس جواب ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بھرہ والوں کی اصل حقیقت کا پتہ چلا لیا تھا اور چا نیخے تھے کہ ان کی اصلاح کی جوصورت بھی ممکن ہو نکالی جائے۔ جواب میں فرماتے ہیں:

تمہارا خط پہنچا۔ میری والیس کے بعد بھرہ والوں کے طرزِ عمل کاتم نے تذکرہ کیا ہے۔ وہ امید وہیم کے عالم میں ہیں تم امیدر کھنے والوں کورغبت ولا دُ اور خاکف رہنے والوں کا خوف عدل وانصاف سے دورکرؤ'۔

اس میں تو کچھ شک نہیں کہ وہ امیدوہیم کی حالت میں تھے۔لیکن اس کے لئے حضرت علی رضی اللہ عند نے جو علاج تجویز کیا' وہ میسر نہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عدل وانصاف کے حدود میں رہ کر امید رکھنے والوں کو رغبت کا موقع دیا جائے اور ڈرنے والوں کو مطمئن کیا جائے۔

انساف ڈرنے والوں کا خوف تو دل سے نکل سکتا ہے لیکن امیدر کھنے والوں کو امید خبین ولاسکتا اور اس سے بڑھ کراس کا جوت اور کیا ہوسکتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیاست کا میاب نہیں کرسکے۔ رغبت ولاتے ہوئے خود ہی امید رکھنے والوں کی صف بی کھڑے ہو گئے اور جب ابوالا سود نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کھڑیات کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹ بتائی تو بیت المال سے جس قدر بھی لا دستے ہی اور وہیں مقیم ہو ہو گئے۔ پھر بھرہ والول نے چا با کہ زیاد کے خلاف بغاوت کر دیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف جھک ہڑیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جھک ہڑیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جھک ہڑیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جھک ہڑیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جھک ہڑیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جھک ہے اور جار بیبن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قوف و دہشت کی رشی میں ایک مزید گرہ ڈال دی اور جار بیبن قدامہ کو بھی دیا جس نے آگران کی ایک جھا عت کو نذر آتین کردیا۔

پھر جمل کے معرکے میں حضرت علی رضی اللہ عند کے ساتھ فنتے پانے والوں کی حالت مسلست کھانے والوں سے اچھی نہ تھی۔ فتح پانے کے بعد جب انہوں نے جاہا کہ بھرہ والوں کے مال کی طرف ہاتھ بوھائیں اور حضرت علی رضی اللہ عند نے روکا تو ولی زبان سے کہنے گئے کہ ''ان کا خون تو ہمارے لئے مباح کیالیکن ان کا مال مباح نہیں کیا''۔

ای طرح کوفدوالے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صغیبی کے معرکے بیس مجے اور قریب تھا کہ فتح یا جاتے لیکن مال کے خیال نے ان کے سر دارون اور افسروں کے ہاتھوں ان کا کام چو پٹ کر دیا۔ قرآن اٹھائے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ثالثی کی منظور می پر مجبور کہا گیا۔

پاکہا دمتی کی طرح اپنے رب کے فرماں بردار اور اپنے خلیفہ کے خیرخواہ رہے تمہارا کام قابل تعریف ہے تمہارے اخلاق سے میں خوش ہول تم نے اپنی معقولیت ثابت کردی خداتم پر عنایت کی نظرر کھے۔ دالسلام۔ ایسید کے علامہ اتی تم امرخطو یا میں کسی جاکم کوڈانٹ ڈیٹ ہے کی گا

لیکن ان دو کے علاوہ باقی تمام خطوط میں کسی حاکم کوڈانٹ ڈپٹ ہے کسی میں عماب اور دھمکی کسی میں حماب اور دھمکی کسی میں وعظ دنھیجت ہم پڑھ چکے ہو کہ مصقلہ ابن مہیر ہ اور منذر بن جارود نے کیا کیا ہیا۔ ایک نے مال میں تصرف سے کام لیا اور دوسرا اسی سلسلہ میں گرفآر ہو کر قید کیا گیا اور این عماس دخی اللہ عنہا کی بات تو انجی مجولی شہوگی۔

بلکہ واقعہ یہ ہے کہ فتو جات کے بعد دولت کی فراوائی سے جوپستی مسلمانوں میں پیدا ہوئی وہ اتن عام تھی کہ اس فتنے سے جتنے لوگ کنارہ کش شے ان سب کے افراد بھی اس سے فئی نہ سکے ۔اگر ایک طرف سعد بن ابی وقاص عبداللہ بن عراور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ہیں جو اپنا وین لئے فتنے سے دور رہے فریقین میں سے کسی ایک کے ساتھ لڑائی بیس شرکت فہیں کی ۔اللہ اور اس کے دین کے لئے گوش شینی کے اراد سے پر قائم رہے تو دوسری طرف مغیرہ بن شعبہ اعتدال کی ایک مثال جیں طائف میں امن و عافیت کے دن گررتے رہے کہن یہ یہا فیت ان پر بزی گراں تھی ۔وہ کسی کام کے شوق میں ہے تا ب شے اور غالبًا عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کی کامیا بی سے زیادہ ان کوکوئی چز نہیں ستاتی تھی وہ اس جوان گھوڑ سے کی طرح اپنی لگام چیاتے جس کو دوڑ نے سے روک دیا گیا ہو۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عند مدید ہیں مقیم سے معاویہ رضی اللہ عند کی طرف ہے وقا فو قا جو عطیہ ملا تھا اس کے لینے ہیں ان کو کوئی تام یا نا گواری ندخی ۔ مغیرہ بن شعبہ نے تو جب معاویہ رضی اللہ عند کے لئے میدان صاف ہو گیا تو بڑی سرگری دکھائی البتہ سعد بن ابی وقاص اور ابن عمر رضی اللہ عنہا دونوں بزرگ اپنی گوشہ شینی اور سکون پندی پر پوری طرح ابت قدم دے۔

ثابت قدم دے۔

ب من کے لوگ بھی حوادث میں جاتا ہونے کے بعد جنگ پندنہیں کرتے تھے۔ چنانچہامن و عافیت کی زندگی بسر کرر ہے تھے جو پچھ بھی ان کو پیش کیا جاتا قبول کر لیتے خواہ کہیں ہے آیا ہواور جو بھی اقتدار اور شوکت کا مالک ہوتا اس کی بیعت کر لیتے۔حضرت علی ای دن یہ بات تا بت ہوگی کہ بغاوت تا کا م رہی اور حضرت علی رضی اللہ عن قاروق اعظم کا دور واپس لانے کے لئے اپنے اراد ہے جس کا میاب نہیں ہو سے اور حضرت علی رضی اللہ عند کے ساتھ ابوموی اشعر کی بھی نہ چلی جن کو یمن والوں نے اپنے خلیفہ کی مرضی کے خلا ف حکم چنا تھا اور صاف خلا جر ہوگیا کہ دہ اپنے امتخاب والوں کے خلاف چاہج شے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها کی بیعت کی جاتی جواجھے باپ کے اچھے بیٹے جی اور جن سے فاروق اعظم رضی اللہ عنه کا نام اور ان کی سیرت زندہ ہوتی ۔ یمن کے لوگ ند عمر رضی اللہ عنه کو چاہتے تھے نہ ان کے جیا ہوا اگر یکی چاہتے تو حضرت کو چاہتے تھے نہ ان کے جیا ہوا اگر یکی چاہتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے غداری کیوں کرتے اور کیوں ان کو اس بات پر مجبور کرتے جو وہ نہیں جاتے تھے۔

پر یہ بات بھی ظاہر ہوگئی کہ جہاز کے لوگ کوفہ اور بھرہ والوں سے بہتر تہیں ہے۔ چنا نچہ بہت سے جہازی چوری چھپے شام جارہے تنے ان کو معاویہ رضی اللہ عنہ کی ونیا زیادہ پندھی۔ یہ و کید کر مدینہ کے حاکم سہل بن منیف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شکایت کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جیسا کہتم نے پڑھا سہل کوشلی کا محاکما۔

اور یہ بھی واقعہ ہے کہ مکہ کے بہت سے لوگ مدینہ والوں کے تعش قدم پر چل رہے تھے۔ ہلکہ جولوگ حرین میں مقیم تھے اور شام چلے جانے سے زیادہ اچھا یہ خیال کرتے تھے کہ جازی میں رہیں ان کومعا ویہ رضی اللہ عند کی طرف سے تھنے اور عطیات لحتے تھے اور وہ اس کو قبول کرنے میں مضا کنٹہ نہیں سمجھتے تھے۔

جرت کی بات یہ ہے کہ جب ہم بلا ذری کی رواجوں میں ان محلوط پر لگاہ ڈالتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عند نے اپنے مشرقی علاقوں کے گورزوں کو لکھے ہیں ہمیں صرف دو محط ایسے ملتے ہیں جن میں آپ نے گورزوں کی تعریف کی ہے جواگر مگر سے خالی ہے اوران میں سے مین سے ایک مطر جو کر بن مسلمہ کے نام ہے ہم نقل کر بچکے ہیں جو آپ نے بحرین سے ان کو معزول کرتے ہوئے کھا تھا۔ دوسرا خط سعد بن معو ذلعفی کے نام ہے جو مدائن میں آپ کے گورز تھے۔ خط بیہ ہے:

الابدائم في مسلمانون ك لي خراج كى رقم مين كافى اضافه كيا اوراك

تعے۔انہوں نے جو پچھود مکھااور سنا شروع شروع میں ان پران کو پچھ جیرت کی ہوئی'لیکن پھروہ اپنے مشاہرات اور معلومات سے مانوس ہو گئے اور رفتہ ان کے اخلاق وعادات اور ان کی زندگی کے طور طریقوں میں سے جو بات اچھی بچھتے اپنی طبیعت اپنے مزاج اور اپنے ذوق کے مطابق پاتے اس کوانتھار کر لیتے۔

ابتدا میں طبیعتیں بہت آ ہت تغیر پذیر رئیں الکین جسے جیسے ان اطراف میں ان کا قیام طویل ہوتا گیا تبدیلی کی رفتار میں قوت اور تیزی بڑھتی گئی۔انہوں نے ایک دکش تعدن کے ساتھ خوشھا لی اور عیش وعشرت کا ایسا تنوع دیکھا کہ آ تکھوں پر جادو ہو گیا۔ زندگی میں وہ رئیمینی اور لطافت پائی جس کا تصوران کا دیاغ اب تک نہ کر سکا تھا ' پھر تو بہتوں کا دل ان بہاروں نے موہ لیا اور ان میں دانستہ یا تا دانستہ آرز و پیدا ہوئی کہ اس زندگی سے بہرہ اندوز ہوں۔ان تمام باتوں نے ان کے گوشتہ فکر ونظر کومتا ٹر کیا جہاں سے وہ زندگی کی قدروں کا اندوز ایراز وکرتے تھے۔ چیزوں کود کھتے اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔

سب سے پہلی بات جس نے عربوں کو جرت میں ڈال دی وہ فارس کی شان وشوکت تھی، جس کا انہوں نے خاتمہ کر دیا تھا اور جس کی سر صدون کو روی صدود سے کاٹ دیا تھا۔ عرب کے شاطروں اور حوصلہ مندوں نے اس مفتو حد ملک کا جب اپنی سرز مین سے مقابلہ کیا جو مدینہ اور دوسر ہے عربی شہروں اور دیہا توں میں چھوڈ کرآئے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس جدید کا ورجہ ان کے قدیم سے اونہا کہ وں نے تو اس فرق کے اظہار میں شرم محسوس کی اور باہم سر کوشیاں کرنے گئے ان کے دل اس جدید کی طرف مائل ہو گئے۔ نیہ اپنے سر پرست بوڑ معصاب کو بوئی عزت اور تکریم کی نگاہ ہے دیکھتے تھے کیاں سی عزت و احرام میں بھر دری اور غم خواری کا بھی پہلو ہوتا عزت واحر ام اس لئے کرتے تھے کہ ان صحابہ کا ورجہ رسول الشملی اللہ علیہ وسلم کے در بار میں او نچا تھا اور پھراسلام لانے میں سابق تھے اور بھر دری اور غم خواری کے جذبات اس لئے تھے کہ اب وہ اس پرائی نسل کے نمائندہ تھے جس کا دور دھم یا قریب الختم ہے۔

ے ماہ موروں اور حکم اسم ان میں ہے جو مجمی مدینہ آتا اور حضرت عمر زمنی اللہ عنہ سے ملتا تصنع کے ساتھ آپ " جیسی کیفیت بنا کر کہ کہیں اصلی حالت کا پیتہ نہ چل جائے 'ونیا سے بیزاری کا خشک اور ب رضی اللہ عنہ کی اطاعت میں تھے لیکن جب بسر ابن ارطاۃ نے ڈرایا دھمکایا تو مدینہ والوں
نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کی اور مکہ والوں نے بلا پس و پیش اس کا استقبال کیا اس
لئے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے تھم ویا تھا کہ مکہ والوں کے ساتھ مزی سے پیش آتا لیکن جب
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا افسر آیا اور بسر کو بھگا دیا تو مکہ والوں نے بلا پچھ پیتہ چلائے اس
طرح بیعت کی کہ کوفہ والوں نے جس کی بیعت کی ہے ہم بھی اسی کی بیعت کرتے ہیں اور
مدینہ والوں نے اس علم کے بعد کہ خلیفہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ الجی بیعت کرتے ہیں اور

پس ہر بات سے پہ چترا ہے کہ طبیعتوں پر دین کے غالب رہنے کی وہ کیفیت جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے بیل تھی اب باتی ندھی۔ دین کی جگداب دلوں پر دولت اور تلوار نے بیس تھی اب باتی ندھی۔ دین کی جگداب دلوں پر دولت اور تلوار نے بیسند کرلیا تھا اور ہر بات سے معلوم ہوتا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ اور ان کی راہ پر چلنے والے جو نی اور شیخین کی سیرت کی حفاظت کرتا چاہجے تھے۔ زمانے کے اس آخری دور بیل بیس ویش کہنا چاہئے کہ نے مسلمانوں بیس ویش کہنا چاہئے کہ نے مسلمانوں بیس دین کی قوت کا کمزور ہوجانا اور دنیاوی افتد ارکا ان پر غالب آجانا اس ماحول کا پہلا اثر شا۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کامیانی کی راہ میں رکا وث تا بت ہو۔

 الدكى كے درميان ايك وسيع فليج بن كرماكل بوگئ \_

اب حضرت عثان رضی الله عنه کے آل کے بعد جب چوشے خلیفہ سریر آرائے خلافت موئے تو انہوں نے چاہا کہ قوم کوسید مے راستے برچلا کمیں اور مسلمانوں کو اس سیرت اور اس زندگی کی طرف لے جائیں جس کے وہ نبی اور شیخین کے زمانے میں خوگر تھے لیکن لوگوں نے کسی سرگری کا اظہار نہیں کیا' انہوں نے دیکھا کہ ایک قدیم خلیفہ ایک جدید نسل پر حکومت کرنا چاہتا ہے اور وہ مجی الیمی پالیسی کے ساتھ جویش اور خوشحالی کی زندگی کے سخت خالف سیر

اس کے بعدانہوں نے آگوا شاکرد یکھا کہ ایک دوسراا میر ہے جس کا ستقرشام ہے جس نے اس نئی نسل کے لئے اپنے اندر جدت اور اپنی رعایا کے درمیان ایک مناسبت پیدا کر لی ہے مرید بر آس وہ اپنی رعایا کو جدت پر اکساتا ہے اور اس سلسلے میں مالی انداد بھی کرتا ہے کھراپنے عمل پر تو فیق کے مطابق دلائل بھی پیش کرتا ہے وہ روی شہروں کے پڑوت میں مقیم ہے اور جا بتا ہے کہ رومیوں کو بتا دے کہ وہ ان سے شان وشوکت میں اور زندگی کی نعبتوں سے بہرہ اندوزی میں کی طرح کم نہیں اور بید کہ اس کے ساتھی اس معالمے میں ای نعبتوں سے بہرہ اندوزی میں کی طرح کم نہیں اور بید کہ اس کے ساتھی اس معالمے میں ای کے جیسے بیں کہر وہ رومیوں سے برسر پیکاڑ تھے تو ضروری تھا کہ ان کے ہتھیا ربھی حریف کے جیسے بول ووسری طرف وہ حراق میں اپنے مدمقابل حضرت علی رضی اللہ عند سے لڑ رہے تھے اس سلسلے میں ان کے لئے ضروری تھا کہ جا لبازی سے کام لیں حریف کوفریب دیں نوگوں کو ان کے تعاون سے روکیں ان کے گردو پیش جمع ہونے والوں کو منتشر کریں ۔ پس لوگوں کو ان کے تمام تد ہریں مستحب بلکہ فرض ہیں اور ان کے اختیار کرنے میں تامل نہیں کرنا جائے۔

چنا ٹی امیر معاویہ رضی اللہ عندال کے لئے خرچ کرنے گئے انہوں نے دولت سے لوگوں کی دلجو کی شروع کردی اور مخالفین کے خلاف داؤں چچ میں مصروف ہو گئے 'ماحول کی پہلم ما بھی اکٹھا ہو کر حضرت علی رضی اللہ عند کے دل میں بیا تاریخی تھیں کہوہ زندگ کے اس دور میں ایک اجنبی کی طرح جی رہے ہیں' جس نسل کی زندگ کے معاملات کا وہ نظم کرتا میا جے ہیں' اس سے ان کا کوئی میل نہیں ہے اور اس لئے وہ جو کھی کرتا جا ہے ہیں اس کی کوئی

لطف زندگی کا مظاہرہ کرتا کہ وہ مطمئن ہوجا ئیں اورخش ہوں اور جب ان سے الگ ہوتا یا دوستوں میں پنچتا تو اس خوش حال زندگی سے ہم آغوش ہوجا تا جس سے اب مانوس ہو چکا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سادہ اور خشک زندگی پرعز تت واحتر ام کے پورے جذبات کے ساتھ اپنے در دکا اظہار کرتا۔

حضرت علی تاریخ اور سیاست کی روشنی میں

پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو ان کواس تصنع کی زندگی ہے بھی نجات مل گئی۔ اس لئے کہ حضرت عثان رضی اللہ عند دنیا ہے بیز اری اور خشک زند کی پیند نہیں کرتے تھے۔ پس انہوں نے کھل کر وہ کیا جواب تک چھیا کر کرتے تھے اور خود مدینہ میں زندگی کی لطافتوں کا آغاز ہو گیا۔عمم اور لعیش کا دور دورہ ہوا اور مدینداور اس کے اطراف میں او نیج او نیج کل اور کوٹھیا ل تغییر ہونے لکیس' نوجوان ایسے ایسے کھیل کھیلئے لگھ جن کا عربوں کے زمانہ میں کہیں پہۃ نہ تھا' نوبت یہاں تک پیٹی کہ خودحضرت عثان رمنی اللہ عندا پی رواداری اورسکون پیندی کے باوجود مجبور ہوئے کہ باہر سے آنے والے نئے نئے فتنوں کوروکیں جولوگوں کے دلول میں گھر کررہے تھے۔ پھرع بوں نے دیکھا کہ بوڑھے محابہؓ ورسابقین اسلام کی ایک جماعت دولت جمع کر کے پچھنوشحالی کی زندگی جی رہی ہے تو وہ بھی اینے ان رہنماؤں اورمعلموں کی راہ چلنے لگئے اس دوران میں فتو حات نے حجاز اور دوسرے عربی شہروں میں غلاموں کی ایک بوی تعداد بھیج دی جو گئے سے پہلے اپنے اپنے شمروں میں درجہ اور طبقہ کے لحاظ سے مختلف حیثیتوں کی زندگی گزارتے تھے۔ عربی حدود میں وانطے کے وقت مختلف حیثیتوں کے غلام اور لونڈیاں اپنا اخلاق اپنا ذوق اور اپنی طبیعتیں ا ہے شبروں مین چھوڑ کرنہیں آئی بلکہ بیرسب پچھ ساتھ لا نیں اورا پنے مالکوں کواپٹی بہت سی با تیں بتا بھی دیں' انہوں نے اپنی طبیعت اور ذوق کی بہت ی باتوں پر اپنے یا لکوں کو ا کسایا ٔ راغب کیااور دیکھا کہ وہ بے چون و جرا ہاتھ بڑھاتے ہیں اورخوش آیدید کہتے ہیں ' پرتوانبول نے اپنے مالکوں کوائی پندیدہ اداؤں میں محالس لیا۔

اور ریر کیفیت صرف انہیں غلاموں اور لونڈیوں کی ننٹھی جوعر بی سرز مین میں آئیں بلکہ یہ حال ان سب کا تھا جوا پنے مالکوں کے ساتھ مفتوحہ نما لک میں قیام پذیر تھیں' ان تمام باتوں نے مل کرعر بی طبیعت میں ایک کمل جدت پیدا کردی جوعر بوں اور ان کی قدیم خشک ير عماته بهت كم ماتى بول-

پس جدید زندگی کے حالات سراسر معاوید رضی اللہ عنہ کے حق میں تنے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں تنے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کی کین اس کے باوجود ماحول آپ کو کمزور نہیں بنا سکا اور نہ کسی ون آپ کو آپ کے ساتھ اٹی اپ کو آپ کے ساتھ اٹی میں اعتدال کے ساتھ اٹی ملیعت میں اعتدال کے ساتھ اٹی ملیعت کی حراج اور سیرت پر قائم رہے۔

آپ کے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک فرق اور ہے جو آپ کے طلاف لوگوں کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیتا آپ اپنے ساتھیوں کے معاملات کی لئر ہیر یں ان کی موجودگی میں کرتے تھے۔ اپنے دہاؤ اور جبرے کا مہیں لیتے تھے بلکہ ہر چھوٹی بوی بات میں ان سے مشورہ لیتے اور اپنی رائے ٹیش کرتے کیکن آپ کے ساتھی آپ کی رائے تیش کرتے کیکن آپ کے ساتھی آپ کی رائے ساتھ کیا ہائے اور آپ کو مجود کر تے کہ ان کے مشورے پڑل کیا جائے اور آپ کی رائے ساتھ رکھیں۔ آپ کا پیطر زیمل ان کو آپ کے خلاف آ مادہ کرتا تھا اور آپ این رائے اپنی رائے اپ

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے ساتھیوں کو اتنی اہمیت خبیں دیتے سے ندان سے مشورہ لیتے سے ان کے تو مقر بین بیں سے خاص خاص مشیر سے نتیجہ یہ تھا کہ جب وہ تھم دیتے تو شامی بلا پس و پیش بجالا تے ۔اعتراض کی تو مجال ہی نہی نہی کی میر یہ کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنا بجید بوری طرح چھپار کھتے تھے اس کو بتا تے جس کوا پنے مقر بین میں سے بتا تا جا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تمام معاملات لوگوں کے سامنے مقر بین میں سے بتا تا جا ہے تا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھیوں کو معلوم ہو جاتی ۔حضرت علی رضی اللہ عنہ حکومت خلافت کے دن بیت میکے رضی اللہ عنہ حکومت خلافت کے دن بیت میکے میں اور محاوم ہو رہاتھا۔

سازش

حضرت على رضى الله عندا في اس تلخ زندگى برغالب آنے كى كوششوں بين مصروف تھے

سبيل نبيس \_

یہ این عباس رضی اللہ عنما آپ کے بچازاد آپ کے خالف بن کر کے بیل خوشحالی اور عیش کی زندگی بسر کررہ ہیں ہے آپ ہے گورز بعضوں کو چھوڑ کرسب کے سب چوری چھے مال لے لیتے ہیں اور بیقو م کے سردار اور چودھری امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے رفیس پاتے ہیں اور عراق بیل ان کیلئے زبین ہموار کرتے ہیں اور بیعوام جنگ کی ہولنا کیوں اور مصیبتوں پرامن وعافیت کور جی دیتے ہیں۔ حالات کا پہنقشہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بلاتے ہیں کوئی آتا ہے نہیں محم دیتے ہیں کوئی سختانہیں 'چرقو آپ کا کام گر جاتا ہے آپ بلاتے ہیں کوئی آتا ہے نہیں ' کھر اللہ ہے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ان سے قوم سے اور قوم آپ سے گھرا اللہ تی ہے گھر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ان سے اچھی جھے رعایا اور جھ سے براان کوخلیفہ دے پھر اس بد بخت کے لئے گلت فرماتے ہیں جس کے بارے ہیں آپ کوالقا کیا گیا تھا کہ وہ آپ کا قاتل ہے اور جس کے لئے آپ اکثر فرمایا کرتے ہی کوالقا کیا گیا تھا کہ وہ آپ کا قاتل ہے اور جس کے لئے آپ اکثر فرمایا کرتے ہی براہ رہے تھی براہی ہو ہوائے ہے انتظار میں بارباریہ شعرہ ہراتے ہے۔

اشدد احیازیمک للموت فسان السموت لاقیک و لا تسجوز عمن السموت اذا حسل بسوادیک موت کا استقبال کی تیاری کرلوده تم تک کنیخ دالی ہے۔ موت سے شر گمراد جب اس فی تم بارے کن ش قدم رکودیا ہے۔

پھروضو کے درمیان بہااوقات اپنی داڑھی اور پیٹانی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے و کہاس سے بیرتگین ہوگی۔اگر حضرت علی رضی اللہ عندول کی اندرونی آ داز پر کان دھرتے تو اپنے ساتھیوں کی بیعت سے ستعفی ہو کر زندگی کے باتی دن اللہ کی عبادت اور آخرت میں گزار دیتے ۔لیکن بید نہ ہو سکا۔ آپ حق پر ایمان رکھتے تھے اور حق کی امداد سے بیٹھ رہنا برد کی اور معصیت ہے۔ اور پھر آپ کی شخصیت الیمی نہ تھی کہ بہت جلد مالیس ہو جائے اور رشمن کے مقابلے سے ہے وار کھر آپ کی شخصیت الیمی نہوں کی وجہ ہے کہ جب آپ اپنے ساتھیوں کی نافر مانی اور کنارہ کئی سے نئک آگئے تو صاف صاف ان کو کہد دیا کہ تہمیں میرے ساتھ شامیوں سے جنگ کے لئے چلنا پڑے گا' ورنہ میں خود چلا جاؤں گا جا ہے

لئے نکلنے کے موقع پر ۔ بدلوگ اس کے بعد چند ماہ مکہ میں مقیم رہے اور پھر رجب میں عمرہ ادا کرنے کے بعد الگ الگ نکلے کہ جوارا دہ کر چکے ہیں اس کو پورا کردیں ۔

امیر معاویہ رمنی الله عنه کا تمله آ ورمقررہ تاریخ میں ٹھیک اپنے وقت پر پہنچالیکن وہ کامیاب نہ ہوسکااس لیئے کہ معاویہ رمنی الله عنه نے بقول مؤرضین اس دن زرہ چکن رکھی تھی' واربحر پور پڑااور تمله آ ورقش کردیا گیا۔

عرو بن عاص کا قاتل بھی ٹھیک وقت پر پہنچالیکن وہ بھی ناکا مر ہا'اس لئے کہ اس ون یہاری کی وجہ سے عمر و بن عاص نماز کے لئے نہیں آسکے اور اپنے محافظ افسر خارجہ ابن حذافہ عددی کو اپنا نائب مقرر کر دیا تھا۔ چنانچے جملہ آور کا وار اس پر پڑا اور وہ مرکبیا۔ بعد میں عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے حملہ آور کا کا م تمام کر دیا۔

اب رہا عبدالرحمٰن بن مجم تو اس نے کوفہ میں قیام کیا اور وقت اور تاریخ کا انظار
کرنے لگا' وقت قریب آنے پر رات کے آخری جھے میں اپنے ایک معاون کی معیت میں موقع پر جا پہنچا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نگلنے کا انظار کرنے لگا۔ آپ نگلے اور نماز کے لئے لوگوں کو آ واز وینے لگے اسے میں دونوں نے اپنی تکواروں سے جملہ کر دیا ابن مجم کی تکوار آپ کی پیٹانی پر پڑی اور دیا تھ تک پہنچ گئی اور ساتھی کی تکوار گھر کی دیوار پر پڑی وار لگتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کر گئے اور فر ما یا جملہ آور بھا گئے نہ پائے عبدالرحمٰن بن مجم کو کیکڑ لیا گیا انتظار کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھر کیکڑ لیا گیا انتظار کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھر کے اندر لائے جہاں وہ دودن اور ایک رات زندہ رہ سکے دوسری رات انتقال کر گئے ۔ مو رضین روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل نے جب وار کیا تو وہ کہر مہا تھا: الصلو ہ فر ما

ای طرح مؤرخین کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عندنے اپٹے گر دو پیش والوں کو کہا ۔
کہا بن کہم کو اچھا کھانا کھلانا اور عزت کے ساتھ رکھنا اگر میں اچھا ہو گیا تو اس معالمے پرغور
کروں گا' معاف کر دوں گایا قصاص لوں گا اور اگر جا نبر نہ ہوسکا تو اس کو بھی مارڈ النا اور کوئی
فیصلہ کرنا اللہ کا تن ہے اے گانہا راحی میں۔

ایک طرف دو اسن ساتھیوں کوشام کی اڑائی پر چلنے کے لئے آبادہ کررہے تھے۔ دوسری طرف مواتی جازاور یمن کی سرحدوں پر چھوٹے چھوٹے وستے بھیج رہے تھے کہ امیر معاویہ رمنی اللہ عنہ کی طرف سے لوٹ و فارت کے حملوں کی بدافعت ہو سکے تئیسری طرف ان فارجیوں سے بر سر پہار تھے جو دھنی اور مقابلے کی دھوت و کے کر لوگوں بیس دہشت کہ بیلا تے تھے اور ساتھ وہی آپ کی طرف سے ان فوارج کے ساتھ زی کا برتاؤ بھی جاری لفنا جو کوفد بیس آپ کے ساتھ تھے اور تاک بیس رہا کرتے کہ کب موقع ملے اور لکل پڑیں۔ لفنا جو کوفد بیس آپ کے ساتھ تھے اور تاک بیس رہا کرتے کہ کب موقع ملے اور لکل پڑیں۔ فیکر گورزوں کے لئے آپ کی ہے کا وش کہ وہ اپنے کا موں بیس صدافت کا دامن ہاتھ سے نہ فیکر گورزوں کے لئے آپ کی زندگی مختلف کوششوں اور کا وشوں بیس گزررہی تھی انہی دوس کے فران ہی دوس کے امیر کی افتہ فار بی بی حاجی ساتھ اور تاک ہے مائی حاجیوں بیس ہا ہم اختلا فات کا بیا عالم ہے کہ ایک دوسرے کے امیر کی افتہ کی شرف اور کی جا کے شرف اور گاروں کو ایک ایسے امیر کا امتی ہی رہا ہو کئی ۔

بید کی کران خارجیوں کو بہت برامعلوم ہوا' پھران کونبروان اور دوسر ہے معرکے یاد
آگے اور وہ ہا ہم مشورہ کرنے گئے کہ کیوں ندامت کواس اختلاف کی بدینتی ہے نجات
دلائی جائے اور کیوں ندان تین آ دمیوں کوئٹ کر دیا جائے جواس جھڑ ہے کی جڑ ہیں۔
حضرت ملی رضی اللہ عنہ معاَویہ اور عمروین عاص رضی اللہ عنہا۔اس طرح است الجماف ہے
جمی نگی جائے گی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے اپنی جماعت کے خون کا بدلہ بھی لے
مکیس سے۔

چنا مچان میں ہے ایک نے حضرت ملی رضی اللہ صند کولل کردیے کیلئے اپنانا م پیش کیا۔

پیم الرض بن مجم الجمیری تھا متبیلہ مراد کا حلیف ۔ دوسرے نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے

اپنانا م پیش کیا۔ بیرجاخ ابن عبداللہ صریکی تھا جس کا تعلق بنی تھیم ہے ہے۔ تیسرے نے مرو

بن عاص کے لئے اپنانا م پیش کیا 'اس کا نام عمرو بن بکریا ابن بکیر ہے۔ یہ بھی نسلا یا ولا کے

اختبار سے تھیمی ہے۔ بیر تینوں اس بات پر شخش ہوئے کہ ایک مقررہ دن اپنا کام پورا کردیں

گے۔ ان لوگوں نے تمل کا وقت اور تاریخ بھی مقرر کردی۔ یعنی کا رمضان کی صبح کونماز کے

گویا کہنا جا ہتی ہیں کے علی رضی اللہ عندا پی موت ہے آرام پائے اور لوگوں کو بھی
آرام پنچایا۔اس ہیں تو شک نہیں کہ موت ہے حضرت علی رضی اللہ عند کو ایک بڑی مشقت
ہے آرام لی گیا۔ لیکن اس میں تو شک بی فلک ہے کدان کی موت ہے لوگوں کو آرام ملا بلکہ
یقین کا مل ہے کہ آپ کی موت نے کسی کو آرام نہیں پنچایا اس نے تو مسلمانوں کو ایک ایسی
مصیبت میں اور ایسے اختلاف میں جتلا کرویا جس کا اثر آج تک باقی ہے اور خذا بی کے علم
میں ہے کداس کی مدت کتی ہے۔

حضرت علی حامیوں اور دشمنوں کے درمیان

جہاں تک معرت علی رضی اللہ عنہ کی تاریخ کا تعلق ہے یہاں پہنچ کروہ متم ہو جاتی ہے اس کے بعد افسانہ نو لیں اور داستان سرائی کا آغاز ہوتا ہے۔قصہ کینے والوں نے بڑھانے چڑھانے اور واقعات کو ہولنا ک اور ہموار بنانے کے لئے جو راستہ چاہا افسیار کیا۔انہوں نے تاریخ کواپنے اضافوں سے پچھاس طرح جوڑا ہے کہ مؤرخ کو معرت علی رضی اللہ عنہ معمولی بات کو بھی ایک کھلی حقیقت کے رنگ جیں چیش کرنا انتہائی وشوار ہو گیا ہے۔ان لوگوں نے اپنی طبیعت کے رجحانات اور اپنے دلی جذبات سے الگ ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داخل اس نے ان کو دورر کھا اور جذبات نے ان کو دورر کھا اور جذبات نے ان کی دورر کھا اور جذبات نے ان کی دورر کھا اور جذبات نے ان کی ذکر ونظر کی راہیں غلط کر دیں۔

جدہ سے بھی تو ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تعلق اور محبت میں حد سے آگے بوچہ گئے اور اس بڑھی ہوئی محبت نے ان کو راہ راست سے بہت دور ہٹا دیا' ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو واقعات اور حالات بیان کئے اس میں عقل کی رہبری نہیں زیادتی ند کرنا الله زیادتی کرنے والوں کو پہند جیس کرتا۔

مؤرمین کابی بھی بیان ہے کہ مرنے سے قبل معزت علی رضی اللہ عند کی زبان سے آخری کام جوسنا گیادہ ارشاد خداوندی تھا: ﴿ فَ مَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ فَرَةَ سُوا يَرِهُ ﴾ لام مثقال فرة شوا يره ﴾ ل

اہل جماعت راویوں کاخیال ہے کہ حفرت علی رضی الشعند نے کسی کومسلمانوں کا خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ آپ ہے آپ کے صاحبزاد ہے حسن کی بیعت کے لئے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا'' ندیس تھم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں''۔

شیعوں کا خیال ہے کہ آپ نے حسن کے لئے بیعت کا صریح تھم ویا۔ یہ ایک اختلائی بات ہے جس میں گفتگو بہت طویل ہے اور پھراس سے بحت ہمار ہے چین نظر ہے بھی نہیں۔

لکیں ایک بات بیٹی ہے کہ وارثوں نے قاتل کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وصیت پر عمل نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تھم ویا تھا کہ اس کو بھی مار و النا اور کسی حضم کی زیاوتی نہ کرنا لیکن وارثوں نے اس کو بری طرح کا ٹا اور آگ میں جلا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر کے بارے میں راویوں کا اختلاف ہے کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر کوفہ کے ایک مقام رحبہ میں ہے اور اس کو چھپا ویا گیا ہے تا کہ خار تی اس کی بے حرمتی کی قبر کوفہ کے ایک مقام رحبہ میں ہے اور اس کو چھپا ویا گیا ہے تا کہ خار تی اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ حضرت حسین آپ کی لاش مدینہ لے گئے اور فاطمہ ان کہ بازو میں وفن کیا۔ خالفین شیعہ میں سے خلوکر نے والوں کا بیان ہے کہ آپ کی لاش ایک تابوت میں رکھ کر اور نہ میں اور نہ میں اور نہ میں ایک مقتول کی لاش ہے تھا کہ تابوت میں کہی مال و دولت ہے پھر جب انہوں نے ویکھا کہ اس میں ایک نامعلوم جگہ وفن کر ویا۔ ان مختلف کہاں ہیں ایک نامعلوم جگہ وفن کر ویا۔ ان مختلف کہاں ہیں ایک نامعلوم جگہ وفن کر ویا۔ ان مختلف روایا سے پر گفتگو بھی ختم نہیں ہو سکتی اور پھر اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہی ختم نہیں ہو سکتی اور پھر اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ۔

مدیند دالوں تک بیاطلاع پینی اور حضرت عائش رمنی الله عنها کو جب بیمعلوم مواتو انہوں نے بیشعر پڑھا ۔۔

ا جو خص دنیایس دره برابریکی کرے گاد بال اس کود کھے لے گااور جوذره برابر بدی کرے گااس کود کھے لے گا۔

خیال اور جذبات کی تر جمانی ہےاور پچما پیےلوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دستنی میں صدے آگے بردھ گئے اور یہی بات ان کی مراہی کا باعث بی ن لوگوں نے متند مؤرخین کے بیان کر دہ تاریخی حقائق ہے اپنی آ تکھیں بند کر کے ووسب پچھ لکھ دیا جوحد ہے بڑے ہوئے بغض نے املا کرا دیا' انہیں لوگوں میں وہ عراقی الل قلم میں جو نہ صرف حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کے حامی اور محت ہیں بلکہ ان کے دلوں میں عام عراقیوں کے لئے عصبیت کا ا یک جذبہ ہے اور وہ اپنی تما م تحریروں اور روایتوں میں یوری کوشش کرتے ہیں کہ عراق والے شامیوں سے ہرقول وفعل اور ہرمعرے میں بڑھ چڑھ کررہیں انہیں لوگوں میں وہ شامی ہیں جنہیں نہصرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بغض ہے بلکہ وہ شامیوں کے طرفدار مجی ہیں اور تفوق اور برتری کے سارے اتمیاز صرف شامیوں کا حقہ تصور کرتے ہیں۔

ا نقلا ہات کے ہاتھوں جب معادیہ رضی اللہ عنہ اور ن کے جانشینوں کے لئے میدان صاف ہو گیا تو شامیوں نے زیادتی کی انتہا کر دی۔ نیکن جیسے بی تاریخ کا دھارا بدلا۔ امویوں کے ہاتھ سے اقتد ارتکل کر ہاہم یا کے ہاتھ میں آیا۔ شامی زیاد تیوں کا نشان تک

ای طرح آخرآ خرمیں جب حکومت کے مالک بنی عباس ہوئے تو عراق والوں نے بھی زیادتی میں کوئی سر اخمانہیں رکھی اور اپنے جدید افتدار کے تقاضول کے رنگ ہے بورى تاريخ رنلين كردى \_

پھریہ بات بھی اگر پیش نظر رکھی جائے کہ شامی اور مراق بہر حال عرب تھے ان کا دامن جابل عصبیت کے داخ ہے بھی یا ک نبیس رہا تو یہ بوری طرح واضح ہو جائے گا کہ خاندانی عصبیت کی تا ثیر کا کیا عالم ہے؟ اور جنگ ہو یاصلح دونوں حالتوں میں قبائل کی بهادری اور برداشت کے بیان میں عصبیت کتنا دخل رکھتی ہے؟ ہرفتیلہ جا بتا تھا کہ انتیاز اور الزليت مين سب ہے زيادہ حضہ اپنا بتائے۔

اور ماں ایک بات اور بھی تھی کہ اس زمانے میں فریقین سیاست اور مذہب میں فرق نہیں کر سکے ۔عراقی علی رضی اللہ عنہ کی محبت کواللہ کی رضا مندی تصور کرتے تھے ۔ ان کی نگا ہوں میں علی رضی اللہ عنہ کی محبت دین کا درجہ رکھتی تھی اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

معنوت علی تاریخ اور سیاست کی روشنی میں ہے بناوت کی تحریب میں حصہ لینا مجی ان کے خیال میں ایک فی سبیل اللہ بات تھی چنا مجہ فی بن کرانہوں نے خدا کوخوش کیا انہوں نے اس علیفہ کو ل کر کے اللہ کوراضی کیا جس نے خلافت کا کام ان کے خیال میں جیسا جلاتا جا ہے تین چلایا۔شامی معرت علی رضی الله عند بنفس رکنے کواللہ کی رضامندی خیال کرتے تھاس لئے کدان کے رہنماؤں نے ان کو بنایا تھا کہ معرت علی رضی اللہ عند معموم فلیغہ کے آل بی شریک تھے انہوں نے حرمت کے ميني مين اورحرمت واليشريس الله كاحرام كيا بواخون طال كيا اوراس كو وه بهرمال مجرم جیں کہ حضرت حمان رضی اللہ عنہ کے قاملوں کو ان کے وارثوں کے حوالے کرنے سے اناركة يسادراس طرح إلى مرسول كماى عدي يوع ين-

يس كبتا مول كداكران تمام ياتول كو پيش تظرر كها جائ تو معلوم موجائ كاكداس فتے کے معالمے میں معتمل اور ب لگام جذبات نے تاریخ کو بری طرح سے کردیا ہے۔ قبيل فائدان اوروطن مصصبيت كاجذبيدين تاثرات كاجذبه كروس وطنع كاجذبه جوظلا ك رسائى مامل كرنے يرآ ماده كرتا ہے اور تاريخ كے خلاف جو لے السائے اور ب سرد إفلا بإنال كرك كومت عدولت ماس كرف كاذر بعد بنات -

اس کے بعد معاملات جرت الکیز طریقے پر دیجیدہ ہوتے گئے کی لیکن واقعہ ہے کہ ہات کی اور تک کا تھنا وشوار ہے نہ وجیدہ ۔ معزت علی رضی الله عند کے بعد مرات کے لوگ بوی اخت آ ز مائش میں جالا کے ملے ۔ اموی خلفا کا جب مراقبوں نے متا بلہ کرنا ما بالو خلفا فے ایک زبروست قوت سے ان کو کال کر رکود یا اور و مظاویت اور بدلی کے مالم یس زندگی - まといういん

بيان اورمظلوميت جس سے داوں من فوف اور بے جيني پيدا ہوتی ہا اور جا مے چل کرانیانی طبیعتون کو بغض و کینے ہے لبریز کردیتی ہے۔ پھرزیالوں اور تھموں سے وہ مجھ نکلے لگا ہے جس کا حق اور صداقت سے دور کا مجی واسط تیل باشہ برو پیگنڈ سے اور ب بنیاد باتوں کے لئے اس بے بی اور مظلومیت سے زیاد وموثر اور کوئی حربیس موسکتا۔ اقتداری لگام جب عباسیوں کے ہاتھ میں آئی تو عراقیوں کی طرح شام مجمع مخت معائب میں جلا کے مجے اور انہوں نے بھی وہ سب کھ کیا جومراتی اس سے پہلے کر کھے

آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔اس کومبغوض رکھتے ہیں اس پرآگ میں جلانے کی سزا دیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کوخدانصور کرتی تھی۔

ویے ہیں۔ ن ہر سال کے بعد خالفین شیعہ کا غلو ملا حظہ ہوان کا خیال ہے کہ آگ میں جلنے کی سزا

اب اس کے بعد خالفین شیعہ کا غلو ملا حظہ ہوان کا خیال ہے کہ آگ میں جلنے کے ۔ چٹانچہ

پانے والے حضرت علی رضی اللہ عشہ میں خدائی تسلیم کرنے میں اور زیادہ پخشہ ہوگئے۔ چٹانچہ

جب انہوں نے آگ کو دیکھا اور سمجھا کہ اب وہ اس میں ڈالے جانے والے جیں تو کہنے

بب انہوں نے آگ کا عذاب آگ کا پیدا کرنے والا ہی دے سکتا ہے۔

الکے بچ ہے آگ کا عذاب آگ کا پیدا کرنے والا ہی دے سکتا ہے۔

میسب مینیج تان بات کی چ اور بکواس ہاوراس کا سبب صدیے برد ها ہوا بغض اور گرہ پڑی ہوئی دشمنی ہے درنہ حضرت علی اور ان کے حامیوں کا معاملہ ایک سیدھی سی بات ے۔ لکلف اور تھنع سے خالی ہم کومعلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو الی الزائیوں پرآ مادہ کیا جو تباہ کن ہونے کے ساتھ بے فیض تھیں۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عندنے اپنی دولت اور چال بازی کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عند کے سر داروں کا ول آپ کی طرف سے خراب کرویا تھا اور وہ آپ کا ساتھ چھوڑ بیٹھے تھے۔اس پر حضرت علی رضی اللہ عند نے ان کومتنبہ کرویا تھا کہ ان کی بزولی اور غداری ان کے لئے بڑے وہال کا سبب ہے گی اور بہت جلدوہ ایسی ذلت اور خرابی کا شکار ہوں مے جس کی کوئی حدیثہ ہوگ ۔ لیکن ان سر داروں نے آپ کی ایک نہ تی ۔ پھر جب آپ شہید ہو گئے اور عراق کی حکومت کی لگام امیر معاویدر منی الله عنداوران کے اموی جانشینوں کے ہاتھ میں آئی تو آپ کے بتائے ہوئے خطرات کا ظہور ہونے لگا' آپ کی چیش کوئیاں کچی ہونے لگیس۔ اموی حكرانوں نے ان كو ذلت وخوارى كے شديدترين عذاب ميں مبتلا كيا'ان پر جوجو باتيں بوی گراں تھیں ان پران کو مجبور کیا' ان کی جان و مال کے لئے ان کے دین و و نیا کے لئے اعلانیہاور پوشیدہ مصبتیں پیدا کرویں تب ان کوحضرت علی رضی اللہ عنہ کے دن یا د آ گئے آپ کے بارے میں اپنی زیادتی اور کوتا ہی پرافسوس کیا اور نادم ہوئے۔ پھر جوز خ پلٹا تو تعلق اور محبت کی حد کر دی اور حدے بھی آ مے بڑھ گئے ۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعظیم و تحريم ادران كى والہانه عقیدت میں جنون كى ى كيفيت پيدا كر لى اور پيسب پچھاس لئے كه زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کی یاد دِلوں سے مٹاسکیں اور اس

تھے۔ائں طرح تاریخی حقائق پر موٹے موٹے پردے پڑھے ہوئے ہیں جن کی موجودگ ٹیں ایک ہے مؤرخ کا کام انتہائی د شوار اور بخت پیجیدہ ہوگیا ہے۔

کیا خیال ہے آپ کا اس قوم کے بارے میں جوسفین کے معرکے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر ہیٹے رہی جس نے آپ کی زندگی تائج کر دی۔ جس نے آپ کی رحمہ ل راہ میں مشکلات پیدا کر کے آپ کو مجبور کر دیا لیکن جب موت نے آپ کو اور آپ کی رحمہ ل خلافت کو اس سے بحیث کے درج میں آپ سے خلافت کو اس سے بحیث کا دم بحر نے گئی ہے۔ شیفتگی کا اظہار کرنے گئی ہے جون کے درج میں آپ سے محبت کا دم بحر نے گئی ہے۔ آپ کی عظمت اور برتری کے اظہار کے لئے بوی سے بوی بات منہ سے نکالتی ہے۔ بعضوں نے تو اس درجہ غلو کیا گہار کے لئے بوی سے بوی بات منہ سے نکالتی ہے۔ بعضوں نے تو اس درجہ غلو کیا گہار کے لئے بوی سے بوی بات منہ سے نکالتی ہے۔ بعضوں نے تو اس درجہ غلو کیا گئی ہوئی گرویا۔

اور پھر کہا فرمائے ہیں آپ ایک دوسری قوم کے بارے ہیں جوم اق والوں کی یہ ساری حرکتیں دیستی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ بیلوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جواوصاف منسوب کرتے ہیں وہ صدود و اعتدال سے سراسر متجاوز ہیں گھر دیکھنے اور س لینے اور دسروں سے اس کی روایت کر دینے پراکتھا نہیں کرتی بلکہ ستم بیرکرتی ہے کہ ان حد سے برا سے ہوئے اوصاف پراپی طرف سے اور اضافے کرتی ہے اور ستم بالائے ستم بیرکہ ان مد سے تمام باتوں کی ذمہ داری خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان بحکے محاصرین پر ڈال دیتی ہے۔ پہنا نچہ بیان کرتی ہے کہ کوف دوالوں کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خداتصور کیا اور است باز جو دوسرے محاب کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اظہار بھی کر دیا۔ پھر صالحین اور راست باز جو دوسرے محاب کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اظہار بھی کر دیا۔ پھر صالحین اور راست باز جو دوسرے محاب کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ساتھ بھی حسن طن رکھتے ہیں خیال بار جو دوسرے کہ اس جماعت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس قدر تا راض ہوئے کہ ان کوآگ

جیرت کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موت ہو چکی انہوں نے اپنی زندگی میں خدا کہنے والوں کو آگ میں جلا دیا لیکن اس کے بعد بھی آپ کو خدا تصور کرنے کی بات باتی رہتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حامیانِ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت جانتی تھی کہ

اور طرح طرح کے عجیب وغریب بیانات اور کارناہے ان ہے منسوب کریں تو اس میں حیرت کی کیابات ہے اور تعجب کا کیا مقام؟

اس کے بعد زبانہ آگے بوھتا ہے گیل وقال کرنے والوں کی کھڑت ہوئی ہے بخث و مباحثہ کرنے والے سے بخث و مباحثہ کرنے والے حدال کے بھی راستوں پرقدم بوھاتے ہیں۔ اس طرح معاملہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوجا تا ہے۔ پھر واقعات سے زمانہ کی دُوری اور بھی الجھا وُ پیدا کردیتی ہے اور بھی ونظر کی بات خواص سے گزر کرعوام تک پہنچ جاتی ہے۔ اب تو اس میں جانے والوں بحث ونظر کی بات خواص نے گزر کرعوام تک پہنچ جاتی ہے۔ اب تو اس میں جانے والوں کے ساتھ جا ہلوں نے بھی حصہ لیا' نتیجہ یہ ہوا کہ بات بالکل مبھم رہ کر انتہائی تاریکیوں میں وب گئی اور پوری قوم بجز بہت کم لوگوں کے ایک تیرہ وتار فتنے میں پھنس گئی۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں فقہاء مشکلمین اور مؤرضین لفظ شیعہ سے جو ایک مقررہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں فقہاء مشکلمین اور مؤرضین لفظ شیعہ سے جو ایک مقررہ جماعت مراد لیتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں موجود نہ تھی ہاں آپ کی وفات کے پچھودنوں بعد ظہور میں آئی آپ کے زمانے تک اس لفظ کے وہی لغوی معنی شے جس کا استعمال اللہ عزوجل نے قرآن مجید کی سور وقصص میں کیا ہے:

﴿ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقدلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى

"اورموی شهر می کمیں باہر ہے ایے دقت بی پہنچ جب وہاں کے باشدے
بے خبر سور ہے جے تو انہوں نے دوآ دمیوں کواڑتے دیکھا ایک ان کی برادری کا
تھا اور دوسرا اخالفین بیں سے تھا 'براوری والے نے مخالف کے لئے مولی سے
مدد جاجی تو مولی نے اس کو ایک گوشہ مارا جس سے اس کا کام بی تمام ہو
سیا"۔

ای طرح سورہ صافات میں ہے:

﴿ وان من شيعته لابراهيم ﴾

"اورنوخ كر يقر والول شايراتيم بحي تف"-

ان دونوں آجوں میں اور ان کے علاوہ دومری آنتوں میں شیعہ کے معنی معاونین اور

ر فی کے لئے تلی کا کچھ سامان فراہم کرلیں۔

یہ تو تم نے دیکھرلیا کہ عراق میں حضرت علیٰ کی زندگی سرا پا ابتلا اور مصیبت تھی نیال کرو

کہ تجاز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خود محسوس فر ماتے ہے کہ وفات نبوی کے بعد ہے ان کے
دن مصائب اور آز مائٹوں کے دَور ہے گزرر ہے ہیں وہ اپنے آپ کو خلافت کا بہ ہے
زیادہ مستحق خیال کرتے ہے ۔ لیکن خلافت کا رخ سابق تین خلفاء کی طرف پھیر کر اُن کو
آز مائش میں ڈالا گیا' آپ نے اس آز مائش پر صبر ہے کا م لبا۔ تیموں خلفاء کی باحس وجوہ
اطاعت اور خیر خوا ہی کرتے رہے ۔ پھر جب تخت خلافت پر بیٹھے یا بوں کہتے کہ خود خلافت
آپ تک پہنچی میں ہو ہے جسے دن
آپ تک پہنچی میں رہے ۔ جسے جسے دن
مصیبت میں رہے ۔ جسے جسے دن
میں تریب تھا کہ آپ مایوس ہو میں جو مصیبت میں رہے ۔ جسے جسے دن
میں تریب تھا کہ آپ مایوس ہو

اپنی زندگی کے تیں سال تک حضرت علی رضی اللہ عند کڑی ہے کڑی آ زیائش میں جہٹا کئے گئے اور انجام میہ ہوا کہ ایک دن جب کہ نماز کے لئے نکل رہے تھے راستے میں ان کو تکوار سے قل کر دیا عمیا۔ قاتل کوئی مجمی اور قیدی غلام نہ تھا بلکہ ایک آ زاد عرب تھا جس نے ایوار سے آزاد عربوں کی ایک جماعت سے سازش کر کے بیا قدام کیا۔ پس آ پ کا اقدام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قل ہے بھی زیادہ تکلیف دہ اور رہوا کن ہے۔

آپ کے بعد آپ کے صاحبز ادوں پر بھی معینیں آئیں جیںا گدتم آگے پڑھو گے۔
پر عراق والوں پر بھی مصائب کے پہاڑٹو نے ادر یہ بھی تم آگے پڑھو گے؛ پس یہ بخت اور مسلل معینیں عراق اور عراق سے وابستہ لوگوں پر غیر معمولی شدت کے ساتھ اگر نازل ہو جا کیں اوران کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اوران کے صاحبز ادوں بیں وہ جلو نظر آنے لیے جوادروں بیں نظر نہ آئے ان مصائب کی وجہ سے اگر وہ ان کو احترام اور امتیاز کے رجبہ بلند پر پہنچا کیں 'پھران بیس غلوکرنے والے یہود یوں 'عیسا ئیوں اورا پر انیوں کی دیکھا دیکھی اگر مبالئے سے کام لیس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے صاحبز ادوں سے تقتری کے مبالئے سے کام ایستہ کر دیں جو عام طور پر لوگوں بیں نہیں ہوتے ۔ پھر خالفین بھی تاکہ ہوں ایستہ کر دیں جو عام طور پر لوگوں بیں نہیں ہوتے ۔ پھر خالفین بھی تاکہ ہوں جوان کے برقول وفعل پر کان آ کھولگا رکھیں بلکہ اس پر اپنی طرف سے حاشیے بھی چڑھا کیں

لغوی مفہوم تھا اورائ معنی میں اس کا استعال بھی ہوتا تھا بعنی دو بالتھا بل فریق میں ہے ایک اور کوئی ایس قدیم عبارت مجھے نہیں ہلتی جس میں اس فینئے ہے قبل اس لفظ کی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کی گئی ہوا سلئے کہ فینئے ہے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی الیسی جماعت نہ تھی جس کوعام امت میں کوئی اتنیازی درجہ حاصل ہو۔

ریک طرح میں عام ہے۔ ''ابوسٹیان نے جاہا تھا کہ مغرت علی رضی اللہ عنه خلافت کے لئے تیار ہو جاکس تا کہ بیمنصب عبد مناف کی اولا دسے ہاہر نہ جانے پائے تو مغرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چھاعباس رضی اللہ عنہ کی طرح ابوسٹیان کی اس خواہش کو

الکن کسی نے عباس رضی اللہ عند اور ابوسفیان کوئلی رضی اللہ عنہ کے شیعہ نہیں لکھا' اسی طرح راویوں کا بیان ہے کہ مقداد بن اسود اور عمار بن یا سراور شاید سلمان فاری رضی الله عنہ عنہ مجمی شوریٰ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے تحریک کرتے تھے اور شوریٰ کے ارکان کومسلمانوں میں پھوٹ کا خطرہ محسوس ہوا۔ اس لئے انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بعد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بعد جب عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بعد جب عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تو مقداد رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ نے بھی کر لی اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کر لی ۔ اس موقع پر بھی کسی نے اللہ عنہ نے بھی کر لی ۔ اس موقع پر بھی کسی نے اللہ عنہ اور عمار بن یا سررضی اللہ عنہ کوغلی رضی اللہ عنہ کے شیعہ میں سے نہیں بتایا' ان دونوں صحابیوں کا جو پچھ خیال تھا دو ان کی رائے تھی اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہے کہ پیش نظرا بنی رائے سے باز آگئے۔

ع پیں اطرابی رائے ہے یارا ہے۔ ان سب باتوں کا مطلب سے کہ فتنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی متبعین کی ایک جماعت کے جو رائے اور مسلک میں متنق اور مشترک ہو۔ وہ مخض جومویٰ کی جماعت سے تھا جماعت کے دشمنوں میں سے تھا جماعت مصر بول میں سے تھا مصر بول میں سے ایک آ دمی تھا۔

حضرت على تاريخ اور سياست كي روهني ميں

قدیم مفسرین نے یہی تفری کی ہے جنہوں نے صحابی فقہا ء سے تغییر سیسی اور یہی مغسر کہتے ہیں :ابو اہیم کان من شیعتہ نوح لینی ابراہیم نوح کے طور طریقے پر شخ ان کے ہم خیال شے اور ہم فد ہب پس علی رضی اللہ عنہ کے شیعہ ان کی خلافت کے دوران ہیں آپ کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے آپ کی بیعت کی اور آپ کی اتباع کرتے رہے آپ کے ساتھ مل کرلڑ ائی ہیں حصہ لیا ہو یا نہ لیا ہو۔ پھر پی لفظ شیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صرف آپ کے ساتھ یوں کے لئے مخصوص نہ تھا بلکہ یہی لفظ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مامیوں کے لئے بھی تھا اور جو مطالبہ کرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے خون کا قصاص لیا اور جو مطالبہ کرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے خون کا قصاص لیا علمی ہے اور اس بات کا سب سے بردا شہوت عالی کے معاہدے کی وہ تحریر ہے جو صفین ہیں قرآن بھیدا ٹھائے جانے کے بعد انہی گئے۔ عالی کے معاہدے کی وہ تحریر ہے جو صفین ہیں قرآن بھیدا ٹھائے جانے کے بعد انہی گئے۔ اس تحریر ہیں ہے:

قاضى على اهل العراق ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين وقاضى معاوية اهل الشآم ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين

یہاں لفظ شیعہ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب نہیں ہے بلکہ اس کی نسبت اہل عراق اور اہل شام کی طرف ہے معاہدے کے کا تب کا مطلب ان لوگوں کا تذکرہ کرنا ہے جوعراق میں اور کل اسلامی بلاد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاون تھے اسی طرح وہ لوگ جوشام اور کل اسلامی بلاد میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے حامی تھے ۔غرض میہ ہے کہ معاہدہ دونوں جھڑ اکر نے والے فریق کو پابند بناد ہے۔ البت وہ خضری جماعت آزاد ہوگی جو اس کشاکش میں شرکت سے باز رہی اور نزد یک دور کہیں وہ خضری جماعت آزاد ہوگی جو اس کشاکش میں شرکت سے باز رہی اور نزد یک دور کہیں سے اس میں حصہ نہیں لیا۔ پس فقہاء اور مشکلین کے نزد یک لفظ شیعہ کا وہ مشہور مفہوم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد سے نہیں ہے۔ آ ب کے عہد میں دوسرے الفاظ کی طرح اس لفظ کا

تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عند یہ بیٹ رہیں اور نہ بیعت کے لئے چیش ہوں بلکہ اگر بیعت پیش ہوں بلکہ اگر بیعت پیش بھی کی جائے تو قبول نہ کریں۔اگر حسن رضی اللہ عنہ کے بس میں ہوتا تو وہ کتارہ کش صحابہ کی طرح اس کتکش سے اپنے آپ کو دورر کھتے۔لیکن وہ جانے تھے کہ باپ کا ان پرحق صحابہ کی طرح اس کئے ان کے ساتھ رہے اور تمام معرکوں میں باپ کا ساتھ دیا۔

پھر حسن رضی اللہ عنداس کے بھی خلاف تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عند دارالہ جرق لینی ملہ دو مدید چھوڑ کر طلے زیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لئے عراق روانہ ہوں بلکہ دو آپ کے لئے میں بہتر بچھتے تھے کہ نبی سلی اللہ علیہ دسلم کے جوار میں جے رہیں اور مسافرت کی راہ ہرگز اختیار نہ کریں جہاں بے بسی کے عالم میں موت آ جائے 'کین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائ ہرگز اختیار نہ کریں جہاں بے بسی کے عالم میں موت آ جائے 'کین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائی کے لئے پانہ رکاب ہیں احکیار ہو مجے ۔ جس پران کے حضرت علی رضی اللہ عنہ عراق جائے کے لئے پانہ رکاب ہیں احکیار ہو مجے ۔ جس پران کے باب نے ان سے کہا''تم تو لونڈ یوں کی طرح آ ہوزاری کرتے ہو''۔

عضرت حن رضی اللہ عنہ کے ول سے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کاغم نکل نہ سکا۔ کہنا چاہئے کہ وہ پوری طرح عثانی تھے البتہ انہوں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لئے تکوار نہیں اٹھائی اس لئے کہ وہ خود کو اس کا سختی خیال نہیں کر نے تھے اور شاید وہ بھی بھی اپنی عثانیت میں صد ہے آگے بڑھ جاتے تھے۔ چنا نچہ ایک دن انہوں نے اپنے والد بزرگوار کو ناگوار جواب دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گزررہے تھے اور حسن رضی اللہ عنہ وضو میں مصروف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دکھے کر کہا کہ وضو اور حسن رضی اللہ عنہ وضو میں مصروف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دکھے کر کہا کہ وضو اللہ عنہ دخت رضی اللہ عنہ دخت رضی اللہ عنہ نے کہا کل ہی آپ نے ایک شخص کو مار ڈالا جو وضو بہت اچھی طرح کرو۔ حسن رضی اللہ عنہ بیا کل ہی آپ نے ایک شخص کو مار ڈالا جو وضو بہت اچھی طرح کرتا تھا ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کراس سے ذیا وہ پچھ نہ کہہ سکے۔ خدا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کراس سے ذیا وہ پچھ نہ کہہ سکے۔ خدا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کراس سے ذیا وہ پچھ نہ کہہ سکے۔ خدا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کر جاتھا۔

حفرت حن رضی اللہ عندا ہے باپ کے ساتھ بھر ہ صفین اور نہر وان کے تمام معرکوں میں شرکی رہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یقین کرتا ہوں کہ وہ اور ان کے بھائی حضرت میں شرکی رہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یقین کرتا ہوں کہ وہ اور ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عند نے ان لڑا ایکوں میں مملی حصنہیں لیا اور ہم تو یہ جانے ہیں کہ ان کے والد بزرگوار ان دونوں کوخطرات ہے بچانے میں بڑے چتاط تھے۔ اس ڈرے کہ ان پراگر کوئی

جماعت نہ بھی اور آپ کی خلافت کے دوران میں آپ کے حامیوں کا کوئی ایسا گروہ نہ تھا جو فقہاء اور شکلمین بتاتے ہیں ہاں آپ کے حامی اور ہمنوا تھے اور مسلمانوں کی اکثریت آپ کے ساتھ تھی تا آ نکہ مسلمین کا معرکہ پیش آیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عند نے معرفتح کر لیا اور عراق ویمن اور تجاز کی مرحدوں پر لوٹ اور غارت کے حملے شروع کر دیے۔

حضرت علی رضی الله عنه قبل کر دیئے گئے اس دفت بھی آپ کی کوئی منظم اور ممتاز جماعت دیتھی و بیار میں اللہ عنہ کی خلیم اور ایک ممتاز شیعہ جماعت اس دفت وجود میں آئی جب حکومت کی لگام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آگئی اور حسن این علی رضی اللہ عنہ انے ان کی بیعت کر لی جیسا کہتم آئندہ پڑھو گے۔

### حطرت

حفرت حسن رضی اللہ عندایک راست باز آدی سے پھوٹ ادراختان فی بات ان کو پہند نہ تھی وہ باہی اتفاق کے خواہاں ہے ۔ غالب گمان یہ ہے کہ فقنے کی باتوں ہیں وہ اپنی طبیعت کے خلاف حصہ لیتے رہاں سے جہال تک ہو سکا انہوں نے عہد عثانی کی سختش کا مقابلہ کیا ندلوگوں کی طرح فتنہ وفساد کی باتیں کیں اور نہ شرارت بہت بڑھ جانے پر مخالفت مقابلہ کیا ندلوگوں کی طرح فتنہ وفساد کی باتیں کیں اور نہ شرارت بہت بڑھ جانے پر مخالفت کا ساتھ ویا۔ حسن رضی اللہ عنہ ان لوگوں ہیں تھے جو حضر ب عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر دوڑ ہے ہوئے کین اس کے باوجود خلیفہ دوڑ ہوئے آئے اور خلیفہ کی جایت میں اٹھ کھڑے ہوئے اسکے کہ باغی ویوار پر چڑھ کر گھر میں اثر آئے۔ حضر سے حسن رضی اللہ عنہ کو بیا ہوں بابت میں شریک بابت ہی پہند نہ تھی کہ دان کے والد بر رگوار نز دیک یا دور سے فتنے کی کسی باب میں شریک بول اور کی اور کی باب میں انگر کی باب میں انگر کے میں انگر کے میں اللہ عنہ کومشورہ ویا کہ وہ کوگوں سے کنارہ کشی کر لیس اور برین بینے ہوئ کر اپنی بینی والی کی باب میں نیام کریں تا کہ نیکی کا تھم دیں یا برائی سے روک سکیں یا جہیں نہیں مائی اور خیال کیا کہ یہ بینہ بی میں قیام کریں تا کہ نیکی کا تھم دیں یا برائی سے روک سکیں یا بہیں بھر لوگوں میں مصالحت کرادیں۔

جب حضرت عثمان رضی الله عنه آل کر دیئے گئے تو حضرت حسن رضی الله عنه نبیس چاہتے

روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ کی شخص نے حسن اور حسین کے لئے پھھ تھنہ پیش کیا اور محمد بن حفیہ کو نظر انداز کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے جب بید دیکھا تو اس کا ہاتھ محمد کے کندھے پر رکھ کر کہا:

ومسيا شير الشيلالة امسر عسمسرو بسطاحيك السذى لانسصب حيث الما

یہ من کر وہ مخض محمد بن حنفید کے لئے بھی ویبا ہی تخد لا کرچیں کر گیا۔ حاصل کلام میہ کہ فتنے کے آغاز ہی سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جھکڑ ہے کی بات پندنہ تھی ۔ محابہ میں سے لفتہ راویوں کا بیان ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب وہ صغیر من سخے ایک دن اپنے پہلو میں منبر پر بھایا پھر ایک نظر حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر مغیرات تھے ایک دن اپنے پہلو میں منبر پر بھایا پھر ایک نظر حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر ڈالتے اور دوسری لوگوں پر اس طرح آپ نے بار بار کیا اور فرمایا میرا بیاڑ کا سردار ہے اور شاید خدائیں کے ڈریے مسلمانوں کی دوبرہ می جماعتوں میں صلح کراد ہے۔

اگر بیر صدیت صحیح ہے اور غالب گمان یہی ہے کہ صحیح ہے تو کہنا چاہئے کہ بیاڑکا اس صدیت سے کس قدر متاثر تھا۔ گویا فقنے کے بادل دیکھ دیکھ کر آپ کو بیر صدیت یاد آ جایا کر تی تھی اور کہنا چاہئے کہ نہ کورؤ بالامختلف مواقع پراپنے والد معظم کو مشورے دے کر آپ نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے ان دو بڑے گروہوں میں مصالحت کرا دیں اور اپنے نانا کی پیشین گوئی پوری کر دیں۔ اور آپ کارو پڑنا صرف اپنے باپ سے ہمدر دی کی بنا پر نہ تھا بلکہ اس غم میں بھی تھا کہ نانا کی فراست نے جو پچھتا ڈاتھا اس کے اظہار پر قدرت نہ پاسکے۔

ا مشبور معاقد كاشعر ب\_اشاره اس طرف ب كرار بن حنيد سن حسين م إيس بوا

اور مسلمان جیسا کہ جس پہلے کہہ چکا ہوں 'مختلف خیالات رکھتے ہیں' اہل سنت مور خیس اور محد ثین کہتے ہیں کہ زخی ہو جانے کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے درخواست کی کہ وہ اپنا جائشین مقرر کر دیں تو آپ نے اس سے افکار کر دیا۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جائشین بنا دینے کی درخواست کی تو آپ نے فر مایا ہیں اس ہے تم کو ندرو کہ ہوں اور نداس کا تھم دیا ہوں۔ ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ لوگوں کی درخواست پرآپ نے افکار کیا اور فر مایا ہیں تم کو اس طرح چھوڑتا ہوں جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔

اب رہے شیعہ تو ان کا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے عنہ کواپنا جانشین بنائے کا تھم دیا۔ بات جو بھی رہی ہو بہر حال حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی بیعت کے لئے کہا البتہ قیس بن سعد بن عبادہ نے آپ کی بیعت کے لئے کہا البتہ قیس بن سعد بن عبادہ نے آپ کی بیعت کی آوگ اس پر رو پڑے اور اس کو منظور کر لیا۔ حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کے موقع عنہ کولا یا گیا اور بیعت کے لئے بٹھا یا گیا۔ بقول زہری حسن رضی اللہ عنہ اپنی بیعت کے موقع پر اطاعت اور فرما نبر داری کے ساتھ اپنی بیشر طہار بارو ہراتے رہے کہ جس سے وہ الزیس کے اس کے لئے نا ہوگا اور جس سے وہ سلے کریں اس سے سلے کرنا پڑے گی۔ صلح کا لفظ بار بار سنی اللہ عنہ کی صلح کا لفظ بار بار سنی کر لوگوں کوشک ہونے لگا اور خیال کرنے گئے کہ حسن رضی اللہ عنہ کرنا چا ہتے ہیں اور سنی کرنا چا ہتے ہیں اور قبل میں کہنے گئے بیا نیا آ دئی نہیں بی توصلے کا آ دمی ہے۔

بیعت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ دو ماہ یا پہھی مبیٹے رہے نہ لڑائی کا نام لیا نہ اللہ ان کی تیاری کی کوئی بات طاہر کی تا آ نکہ قیس بن سعداور عبیداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے زور دیا اور مکہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے ان کو جنگ پر آ مادہ کرنے کا خطاکھا جس میں تاکید کی کہ اپنے باپ کی راہ پر چلنے کے لئے تیار ہوں۔ تب آ پ لڑائی کے لئے آ مادہ ہوئے اور بارہ ہزار فوج جمع کی قیس بن سعد کوا فسر مقرر کیا اور عبداللہ بن عباس کوان کے ساتھ کیا۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس فوج کا افسرا پے عمزاد بھائی عبیداللہ بن عباس کو بنایا اور ان کو ہدایت کی کہتیں بن سعداور سعید بن قیس ہمدانی سے مشورہ لیا کریں اور منہ ان کی مرضی کے خلاف نہ چلیں۔

بیفون نکلی اوران کے پیچھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی عراقیوں کی ایک بوی جماعت کے ساتھ نکلے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو وہ جنگ کے اراد ہے سے نکلے لیکن اندرونی طور پر وہ اپنے مقربین اور مصاحبوں کے ذریعے صلح کا معاملہ ٹھیک کرنے میں معروف ہوئے ۔ جب مدائن پنچے تو فوج میں بعض باتیں پہنچ چکی تھیں پھر تو لوگوں میں بیجان اور اضطراب پیدا ہوگیا۔ لوگ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے فیصے میں تھس پڑے اور ان کے ساتھ بڑی تنجی سے چیش آئے بہاں تک کدان کا ساز وسامان لوٹ لیا۔ تب آپ نے مدائن کا رخ کیا۔

اس وقت ایک مخف نے آپ پر نیزے ہے تملہ کیا لیکن بید وار مہلک نہیں تھا۔ بعض مور خیب کہتے ہیں کہ جا ہے کہ یہ کوئی مور خیب کہ جا کہ ایک کے ساتھیوں میں سے تھا اور بعض کا خیال ہے کہ یہ کوئی خارجی تھا۔ جملہ کرتے ہوئے حسن رضی اللہ عنہ سے کہدر ہا تھا کہ اپنے باپ کی طرح تم بھی مشرک ہوگئے۔

حسن رضی اللہ عنہ زخم کے اچھا ہونے تک مدائن میں تظہرے رہے اس دوران میں مصالحت کی رفتار تیز کر دی اور کوفہ واپس آئے جہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سفیروں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کے سارے مطالبات مان لئے آپ کوامان دی' ای طرح آپ کو کا ماتھیوں کوامان دی۔ کوفہ کے بیت المال میں ۵۰ لا کھ درہم تھے۔ وہ آپ کو عطیہ دیا اور زندگی بجر کے لئے بھر و کے دوعلاقوں کا خراج معاف کر دیا۔

ادھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے گفت وشنید میں معروف نے اُدھر عبیداللہ بن عبا اپنی مصلحت کے لئے صلح میں گلت سے کام لے رہے نئے۔انہوں نے اپنی فوج بلا کسی افسر کا تقرر کئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دولت کی رشوت چیش کی اور وہ اس کا انکار نہ کر سکے جس طرح عبداللہ بن عباس نے حضرت کی رشوت چیش کی اور وہ اس کا انکار نہ کر سکے جس طرح عبداللہ بن عباس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے آ تکھیں علی رضی اللہ عنہ ہے وفائی کی عبیداللہ بن عباس نے بھی حسن رضی اللہ عنہ ہے آ تکھیں پھیرلیس وفول نے بڑے نازک اور شکل وقت عب اپنے اپنے صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا۔

اب قیس بن سعد نے اس فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔اسے میں حضرت حسن کا عام تھی کے اور میں اللہ عنہ کی اطاعت کر لو قیس نے لوگوں کو اس تھی ہے جرکہ دیا اور

ان کواختیار دے دیا کہ چاہیں تو اپنے امام کی اتباع کریں اور چاہیں تو امام کے بغیری کے وشک کا مقابلہ کریں ۔ لوگوں نے عافیت میں خیر دیکھی اور لڑائی بند ہوگئی ۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے کو فدیک کا راحتہ صاف تھا۔ چنانچہوہ بڑی شان کے ساتھ کوفہ میں واخل ہوئے ۔ لوگوں نے ان کی بیعت کی پھر قیس بن سعد نے بھی بیعت کر کی کیکن بڑی بڑی مشکلوں کے بعد۔

## صلح

یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان سلح اور سلح کی گفت وشنید کا موقع ہے ضرورت ہے کہ ہم اس پرغور وفکر کے چندلیات صرف کریں ہمام معاملات پرنظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کا زُنِ اس وقت دین ہے کہیں زیادہ دنیا کی طرف ہوگیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے باپ اور ان کے جیسوں کی مخضری ہماعت مسلمانوں کی اس بی نسل میں ایک اجنبی کی طرح زندگی گزاررہی تھی ۔ پھراس چھوٹی می جماعت میں بھی پچھتو وہ لوگ سے جنہیں فتنہ وفساوتا گوار تھا اور وہ ہاحول سے مایوں اپنا اپنا و بی ساتھ لئے گوششین ہو گئے لوگوں سے منہ موڈ کر خدا کی طرف متوجہ ہو گئے اور پچھو وہ سے جمرے وہ ہے جن کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا بی تھم نہیں ہے کہ خزا بیوں سے بھرے ساتھ ہے گئی ڈال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا بی تھم نہیں ہے کہ خزا بیوں سے بھرے ساج ہے اپنی ڈالت کوالگوں میں جو خرابیاں پیرا ہوگئی جیں ان کو دور کیا جائے ۔ زندگی میں جو الجھاؤ مور بیچید گیاں پڑگئی ہیں ان کو سلم ایک کے بیان کو دور کیا جائے ۔ زندگی میں جو الجھاؤ اور وہ بیچید گیاں پڑگئی ہیں ان کو سلم ایک سے بھرائی جی ان کو دور کیا جائے ۔ زندگی میں جو الجھاؤ اور وہ بیچید گیاں پڑگئی ہیں ان کو سلم ایک سے کہ تھا ہو ہو تھی جو الجھاؤ وہ دور ہو بیک بی ان کو دین کا بیکر کیاں پڑگئی ہیں ان کو سلم کو بیا

اور و بیدید میان پر ما یہ بات بالی بات کے اور ان کو تھے رائے پر برقر ارد کھا جائے اور خود نی صلی اللہ علیہ و کی کو تھے راہ دکھا کی جائے اور ان کو تھے رائے پر برقر ارد کھا جائے اور خدائل کمہ علیہ و سلم نے اپنے رب کے اس تھم پڑل کیا۔ وہ غار ترامیں جا کر بیٹے نہیں رہے اور خدائل کمہ سے کنارہ کئی اختیار کر لی بلکہ قوم کے سامنے آئے اور ایسی باتیں چیش کیں جو قوم کو پند نہ تھیں " پ نے ختی برتی قوم ئے بھی آپ کے ساتھ بختی کا سلوک کیا۔ آپ نے زور دے کر ان کو بھلائی کی دعوت دی۔ انہوں نے آپ کوستانے اور لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑ کا نے ان کو بھلائی کی دعوت دی۔ انہوں نے آپ کوستانے اور لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑ کا نے

حضرت علي تاريخ اور سياست كي روشني ميس

حالا نکدیدر خ دیکی کر امیر معاویدرشی الله عند نے فورا اپنی پالیسی میں تبدیلی کر دی اور تشد داور سخت گیری کی جگه نری افقتیار کی اور نری کی بھی حد کر دی ۔ کہنا چاہیے کہ وہ حفزت حسن رضی اللہ عند کی عثانیت سے واقف تنے اور جانتے تنے کہ وہ فتنہ وفسا واور قبل وخونریز کی کو بہت براخیال کرتے ہیں۔ پھراوروں کی طرح امیر معاوید رضی اللہ عنہ بھی جانتے تنے کہ نئی نگاہ میں حسن رضی اللہ عنہ بھلائی کی طرف مائل آ

چنا نچہ جیسے ہی حسن رضی اللہ عنہ نے جندب بن عبداللہ از دی کو بید خط دے کر جمیعا کہ لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے آپ بھی کر لیجئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کا نہایت نرم جواب ویا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جوابات کی طرح بختی اور کئی سے کام نہیں لیا۔

حضرت معاوید رضی الله عند نے اپنے جواب نیس لکھا کہ اگر انہیں اس بات کا یقین ہوتا کہ آپ بیس انظامی قابلیت زیادہ ہے اور لوگوں کو اچھی طرح کنٹرول بیس رکھ سکیں گے۔ وشمن کے لئے بڑے متاط ثابت ہوں گئ مالمیات اور مسلمانوں کے لئے بڑے متاط ثابت ہوں گئ مالمیات اور سیاسیات بیس آپ کی مقدرت مجھ سے زیادہ ہے تو بیس ضرور منظور کر لیتا' اس لئے کہ آپ سیاسیات بیس آپ کی مقدرت مجھ سے زیادہ ہے تو بیس ضرور منظور کر لیتا' اس لئے کہ آپ سیاسی تمام خوبیوں کے اہل ہیں' آگے جل کر لکھٹے ہیں کہ میر ااور آپ کا معاملہ قریب قریب ایسائی ہے جسیا کہ نبی کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ حضرات کا تھا۔ امیر معاوید رضی اللہ عنہ اور آپ حضرات کا تھا۔ امیر معاوید رضی اللہ عنہ باز ورک کے سیحتی ہیں اور ان کا نبی کے نزویک بڑا درجہ ہے لیکن پھر بھی انہوں نے خلافت ان بررگ کے سیحتی ہیں اور ان کا نبی کے نزویک بڑا درجہ ہے لیکن پھر بھی انہوں نے خلافت ان کو شیر دکی جوان سے زیادہ اس کا بارسنجا لئے کی طاقت رکھتا تھا۔

آج پھروہی نقشہ ہے جونی کی وفات کے بعد در پیش تھا۔ اہل بیت کا درجہ اتنا ہی بلند

میں کوئی کی نہیں گی۔ یہاں تک کہ آپ کو آپ کے وطن سے تکال دیا۔ گراس پر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری نیزی اور سرگری میں کمزوری نہ آنے دی۔ وقوت دین کی راہ میں اس بات کوذرا بھی اہمیت نددی کہ آپ کے حریف اگر کر سکے تو آپ کے داہنے میں آفاب اور بائیں ہاتھ میں ماہتا ہیں کردیں گے۔ نتیجہ آپ کے حق میں رہا۔ چنا نچہ آپ نے لوگوں کونیکی پر آمادہ کیا ان کودین کا راستہ بتایا۔ نہ کسی مصیبت ہے ڈرے ندانجام کی پرواہ کی۔

حضرت علی رضی اللہ عنداور آپ کے جیسوں کی مخضرا قلیت نے دیکھا کہ اللہ کا تھم جاری کرنے اور لوگوں کو حق پر آ مادہ کرنے کا نبی علیہ الصافی قا والسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے پس وہ اس پر گامزہ ہو گئے اور وہ بی راہ چلنے گئے بھر اس راہ میں جو پچھ بھی پیش آ یا سب نے برواشت کیا۔ ہرسم کی مصببتیں آ کیں الزائیوں کے معرکے رہے نماز کے لئے نکل رہے تھے کہ قا نا نہ حملہ بھی ہوا۔

اس کے بعد جو کچھ ہونا تھا ہوا' عربوں کا مقابلہ دوسری قوموں ہے ہوا۔ عرب ان کے ملک کے دارث بیخ ان کی تہذیب و تدن سے آشا ہوئے۔ ان کی زندگی کی خوبیوں اور خرابیوں کوان کے تاخ دشیر میں کو آز مایا' پس قدرتی بات تھی کہ اس صورت حال کا دوش سے ایک انجام ہوایا تو غالب آنے والے فاتح اپنی قوت سے ان قوموں کوعرب بنالیس یا پھر یہ مفتوح قویس عرب فاتحین کو اپنالیس۔ واقعہ یہ ہے کہ عرب فاتح اپنی بہت می باتوں سے دست بردار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی سنت راشدہ سے روگردانی کی وہ شاہی کی طرف چل دست بردار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی سنت راشدہ سے زیادہ انہوں نے قیصر و کسری کی جوری کی ۔

پھر میں نے ابھی ابھی جو پچھ پیش کیا۔ وہ آپ کے خور وفکر کے لئے کا ٹی ہے کہ حراق کے رئیسوں اور سر داروں کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے تعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زیائے ہی سے تھا۔ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے رقیس پاتے تھے اور ان کے لئے راستہ ہموار کرتے تھے۔ مزید یہ بھی چیش نظر رکھتے کہ حضرت حسن رمنی اللہ عنہ کی بیعت کے بعد ہی عراقی سر داروں کی ایک جماعت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیچی 'اس میں بعض ایسے تھے کہ شام جا کر تھم رکتے بیعت کرلی اور پھر ان کوساتھ لے کر ہی عراق واپس ہوئے

ہاور دہ ہر بزرگ کے متحق بھی ہیں لیکن غیرالل بیت یعنی امیر معادبیر ضی اللہ عندالل بیت سے زیادہ خلافت کے اقتدار کی فرمد داریاں سنجالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

علاوہ ازیں امیر معاویہ رضی اللہ عندنے وعدہ کیا کہ دہ عراق کے بیت المال کا کل اندوختہ پیش کر دیں گے اور جوعلاقہ بھی وہ پسند کریں گے ان کو جا گیر میں دے دیں گے تا کہ زندگی بھرمعاش کی ضرور توں ہے بے نیاز رہیں۔

جندب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جواب لے کر حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بتایا کہ شامی ہزی تعداد میں ایک ساتھ آپ کی طرف چل پڑنے پر تیار ہیں۔ جندب نے مشورہ ویا کہ ان کی چڑھائی سے پہلے آپ ہی حملہ کر دیجئے ۔لیکن حسن رضی اللہ عنہ خاموش رہے کسی قتم کی جنگی سرگری نہیں دکھائی تا آ نکہ معلوم ہوگیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نکل پڑے اور جو کچھ چیش پڑے اور جو کچھ چیش کے اور جو کچھ چیش ایک اس کو بڑھ چیج ہو۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کسی ہزولی یا تفرقے کے چیش نظر جنگ ہے پہلو ہمی تہیں کی 'بلکہ ایک طرف تو وہ خوزیزی پند نہیں کرتے تھے دوسری طرف ان کواپٹے ساتھیوں پر مجروسہ نہ تھا اور ہدائن وینجئے تک لوگوں نے ان کے ساتھے جس متم کا سلوک کیا اس سے واضح ہوگیا کہ وہ فظمی پر نہ تھے۔خصوصاً جب ان کومعلوم ہوا کہ کوفے کے سرداروں کا ایک دفعہ امیر معاویہ دفتی انڈ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور جولوگ وفد میں شرکت نہیں کر سکے انہوں نے خطوط کھے۔حضرت حسن رضی اللہ عنہ عراقیوں کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے جہیں نے خطوط کھے۔حضرت حسن رضی اللہ عنہ عراقیوں کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے جہیں نے میا لفت میرے باپ کو جنگ پر مجبور کیا اور تہمیں نے ان سے ٹائٹی قبول کروائی' پھر تہمیں نے مخالفت میرے باپ کو جنگ پر مجبور کیا اور تہمیں نے ان سے ٹائٹی قبول کروائی' پھر تہمیں نے مخالفت میں معاویہ رضی اللہ عنہ کر کے ان کو بے یا روید دگار چھوڑ و یا اور بیعت کے لئے خطوط کھتے ہیں' تم مجھ کوا ہے فریب عنہ میں بتائمیں کر سکتے۔

اس کے بعد صلح میں عبلت کی گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عند نے عبداللہ ابن عامر کو جو بھر و میں حضرت حسن رضی اللہ عند کے گور فرر و چکے متھے حضرت حسن رضی اللہ عند کے پاس بھیجا اور عبدالرحمٰن بن سمرہ کو بھی ساتھ کر دیا اور دونوں نے آپ پر صلح کی بات پیش کی اور

اس پراصرار بھی کیا۔ پھر جس طرح دونوں نے آپ کورغبت دلائی وہ سب کومعلوم ہے۔ تب آپ نے صلح کی تحریک سے اتفاق کا اظہار کیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے دوسفیر بھیجے عمرو بن سلمہ ہمدانی اور محمد بن اشعنٹ کندی تا کدوٹو ق کے ساتھان کی رائے معلوم کریں'امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سفیروں کوا پنا بیرخط دیا:

''مهم الله الرحن الرحيم - بيد خطاحسن ابن على ك تام ب معاوية ابن الى مفيان كي طرف بي بين الى مفيان كي طرف بي بين أن بي بين النه المرسلة كي كه مير بي بعد آپ ولي عهد بهول محرا ور آپ ك لئة الله اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم بين عهد كرتا بهول تهايت بخت عهد كرس فريب اور بدى كا خوا بال بيس بول كا اور بيد كر آپ كومال نه بيت الممال بيد وسلا كهور بم دول كا اور بسا اور دارب اور دارب مرد كرون عاقول كا خراج آپ كه لئة حج الين عالم بيج كر ال وولول علاقول كا خراج آپ كه لئة حج الين عالم بيج كر ال وولول علاقول كا جريا اختام كرلين اس كرواه عبد الله بين عام عمود بن سلم كندى - تاريخ تحرير الحق الآخر بن سلم كندى - تاريخ تحرير الحق الآخر

"-<u>a</u>M

ہم دیکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس خط کے آغار میں اپنانام مقدم نہیں کیا 'جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جوابات میں کیا کرتے تھے کہ معاونیہ رضی اللہ عنہ کیا 'جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہ طرف ہے علی بن ابی طالب کے نام' بلکہ حسن کا نام پہلے کھا۔ گویا پیر ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جس کی بودی عزت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا برتا وُ وہ نہیں ہے جوان کے آپ ہے ساتھ تھا۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لئے تین با تیں پیش کیں ان کو ولی عہد بنانا' بیت المال ہے ان کے لئے سالا نہ دس لا کھ درہم کا وظیفہ مقرر کرنا' فارس کے دوعلاقوں کی جا گیردینا۔ جہال وہ اپنے عامل مقرر کر کے من مانا انتظام کرلیں۔

علاوہ ازیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑی پُخِتگی اور قطعیت کے ساتھ اس بات کی ذ مہداری لی ہے کہ وہ معزت حسن رضی اللہ عنہ کی ہر طرح حفاظت کریں گے اور ال پر کوئی مصیّبت نہیں آئے ویں مجے حصرت حسن رضی اللہ عنہ ٹے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گی آن

پیش کردہ باتوں کوکائی نہیں سمجھا اس لئے کہ ان کے خیال میں ایک بات تو الی ہے جس پر
امیر معاویہ رضی النہ عنہ کوکوئی اختیار نہیں ایعنی ولی عہدی اور دوسری با تیں ایک قیم کا فریب
میں اور ان کی کوئی وقعت نہیں عراق کا بہت المال خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے قبضے میں
ہیں اور ان کی کوئی وقعت نہیں عراق کا بہت المال خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے
اس تحریر میں ایک سب سے اہم بات کا کچھٹذ کرہ نہیں کیا یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے
اس تحریر میں ایک سب سے اہم بات کا کچھٹذ کرہ نہیں کیا یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے
ان تمام ساتھیوں کوا مان و بنے کی بات جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ
اللہ عنہ سے لڑتے دیا اور جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سے خط اپنی پاک
منا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاک ایک آ دی بھیجا جو ایک طرف عبد المطلب کے
منا ندان سے متعلق تھا اور دوسری طرف امیر معاویہ کا بڑا قریبی رشتہ دار بھی تھا یعنی عبد اللہ
منا ندان سے متعلق تھا اور دوسری طرف امیر معاویہ کی مال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن
منا ندان سے متعلق اللہ عنہ نے اس سے کہلا بھیجا کہ اپنے ماموں سے کہوا گروہ لوگوں کوا مان دینا
منظور کرلیس تو میں بیعت کرلوں گا۔

کو یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ظرافت کے رنگ بیں ایک مزید اقدام کیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سابقہ پیش کش کو محفوظ رکھتے ہوئے لوگوں کی امان کا مطالبہ بھی کردیا۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہوشیاری ان سے بھی دوقدم آ گے تھی' انہوں نے اپنے بھا نچے کوایگ سادہ کا غذیریٹیچے دینخط کر کے دے دیا کہ جوجا ہواکھ لو۔

عبداللہ بن عارث بیر سادہ کا غذ لے کر حسن رضی اللہ عند کے پاس آئے آئی ہے اس پر لکھا بیدس ان ابن علی کا معاویہ بین الی سفیان سے صلح نامہ ہے۔ حسن اس شرط پر معاویہ رضی اللہ عند کو مسلمانوں کی حکومت سپر دکر تے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب نبی کی سنت اور خلفائے صالحین کی سیرت کے مطابق عمل کریں گے اور بیکہ معاویہ رضی اللہ عندا پی طرف ہے کی کو ولی عہد نہیں بنا سکتے بلکہ بیہ بات شور کی کے حوالے ہوگی اور لوگ جہاں کہیں بھی ہوں ان کو ان کے مال و دولت محفوظ ہوں کے علانے کا خفیہ کی طرح میں ماتھی کو ڈرایا و حرکایا نہیں جائے گے۔ ان کے کس ساتھی کو ڈرایا و حرکایا نہیں جائے گے۔ ان کے کس ساتھی کو ڈرایا و حرکایا نہیں جائے

گا۔عبداللہ بن حارب وعروبن سلمہ اس کے گواہ ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن حارث نے سے خط امیر معن قریبہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا کہ اس پر اپنے جس آ دمی کے چاہیں وستخط کرالیں۔ خط امیر معن قریبہ کی ستخط ہو گئے صلح بھیل کو پہنچ گئی ۔لیکن اختلاف رائے کا ایک پہلو باتی رہ گیا جس کو آج کل کی زبان میں غلافہ کہ کہا جاتا ہے بعنی پہلاخط جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ولی عہدی کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ولی عہدی کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ولی عہدی کے علاوہ بعض اور حقوق دیے گئے جے وہ اپنی جگہ باتی رہ یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ عنہ کے اس علاوہ بعض اور حقوق دیے گئے جے وہ اپنی جگہ باتی رہے یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اس علاوہ بعض اور حقوق دیے گئے جے وہ اپنی جگہ باتی رہے یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اس علاوہ بعد کا احدم ہوگیا۔

حضرت حسن رضی الله عنداس خیال میں تھے کہ وہ پہلا خط اپنی جگہ باتی ہے اور امیر معاویہ رضی الله عندان کا سالانہ وظیفہ اور زندگی بجر دو علاقوں کا خراج دینے کے پابند ہیں اور امیر معاویہ رضی الله عند خیال کرتے تھے کہ دوسرے خط نے پہلے خط کومنسوخ کر دیا اور اب حسن رضی الله عند کا ان سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ ان کی موت کے بعد حکومت شور کی کے حوالے کی جائے اور سے کہ لوگوں کو ان کی جان و مال اور اہل وعیال کو امان وی جائے اور حضرت حسن رضی الله عنہ کے خلاف خفیہ یا اعلانیہ کوئی کا رروائی نہ کی جائے اور مسلمانوں کے معاطے میں اللہ کی کتاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت اور خلفا کی سیت داہ ممل جو۔

سر الله الله عند سے مالی حفوق کے پورا کرنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے انکار کرنے معاملات ٹھیک ہوجائے پر جب امیر معاویہ رضی اللہ عند سے مالی حقوق کے پورا کرنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے انکار کرنے ہوئے کہد دیا جھے پر تو آپ کا بجر آپ کی حفاظت کے اب کوئی مطالبہ نہیں رہا۔ تب حضرت حسن رضی اللہ عند نے ٹالٹی ہے اس کا فیعلہ چا ہا۔ اور چا ہا کہ سعد بن افی وقاص رضی اللہ عند کے معاویہ رضی اللہ عند نے یہ منظور نہیں کیا پھر بھی مقررہ مال دے کرانہوں نے محسن رضی اللہ عند کورانہوں نے حسن رضی اللہ عند کوراضی کرانیا۔

ں ہیں میں میں ایک ہور میں ایک جماعت میں ہیں۔ ایک جماعت میں ہیں۔ ایک جماعت میں ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ ایم معاویہ رضی اللہ عند نے معاہدہ کی تمام شرطیں پوری کر دیں۔ لیکن بصرہ والوں کوخفیہ طور پر ورغلایا اور انہوں نے دونوں علاقوں سے حضرت حسن رضی اللہ عند کے

عاملوں کو ہا تک و یا اور خراج دینے سے اٹکار کرتے ہوئے کہا بی قرہار اخراج ہے ہار نے سوا اس میں کسی کاحق نہیں۔

حالانکہ یہ بات جیسا کہتم نے ویکھا بالکل سیدھی ہے اور اس میں کسی شبہ کی مخبائش نہیں کہ امیر معاویہ رمنی اللہ عنہ نے حضرت حسن رمنی اللہ عنہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور مال و دولت و بے کران کو اس طرح خوش کیا کہ بعد میں کوئی معاشی تنگی اور تکلیف پیش نہیں آئی۔ بلکہ وہ مدینے میں ایک دولت مند فیاض کی طرح فراخی اور سیرچشی کی زندگی گزارتے تھے ان کی نگاہ میں دولت کی کوئی قدر و قیت نہتی ۔

بات کچھ ہی رہی ہوا میر معاویہ رضی اللہ عند بہر حال خوش خوش امن وسکون کی فضامیں کوفد آئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عند نے ان کا استقبال کیا اور بیعت کی۔ اس کے بعد لوگوں نے بیعت کی۔ پھرامیر معاویہ رضی اللہ عند نے چاہا کہ حسن رضی اللہ عند اس مصالحت ہے اپنی رضا مندی کا اعلان کریں اور جدید نظام سے اپنے اطمینان کا اظہار فرما کیں۔

سے اپی رضا سماری و اعلاق سری اور جدید الله سے اپ اسپان و احبار اس کے بھتے کے لئے کی تھٹع کی خرورت نہیں جومو زمین پیش کرتے ہیں کہ عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہ اس موقع پر حسن رضی اللہ عنہ ہے کہ بلوانا چاہئے 'تا کہ لوگوں پڑعیاں ہو سکے کہ وہ کس قدر ب بس اور مجبور ہیں اور اس لئے بھی کہ اس طرح وہ اپ ساتھیوں اور حامیوں کے سامنے رنجیدہ اور کہ بیدہ خاطر ہوں' لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے میں چوری چھپے نہیں کی تھی۔ پھر انہوں کہیدہ خاطر ہوں' لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے میں اور اس کی وفات کے بعد تقریری کی خیس اور اس کی وفات کے بعد تقریری کی خیس اور اس کی وفات کے بعد تقریری کی خیس اور اس کی وفات کے بعد تقریری کی خیس اور اس کے عیب کا گزرنہیں' جو انہا کی خیس اور اس کے عیب کا گزرنہیں' جو انہا کی خیس اور اس کے عیب کا گزرنہیں' جو انہا کی فیا حت و بلاغت کا معدن ہے۔ جہاں بیان اور نصل خطاب کی حیثیت ان کے گھر کی لوغٹ کی کی ہر ہے بہتر کی میں ہو کہ کہ تا ہو گئی ہیں ہونا کہ حیث میں ایک عدد نے تقریر کی اور حق و صدافت کی بہتر ہے بہتر کی میں ہونے کہ تربین کرتے ہیں ہونا کہ دین کرتے ہیں ہونا کہ دین کرتے ہیں ہونا کہ دین کرتے ہیں ہونے کی ایک کی ہوئے کی کرتے ہیں ہونے کو میں ایک عدد نے تقریر کی اور حق و صدافت کی بہتر ہے بہتر کی میں ہونے کر میا گا

"الوكو! مب سے بوا دانشمند بتی ہاورسب سے بوا امن بدكار ہے۔ يہ معاملہ جويس نے معاديرض الله عند كيردكيا ہے يا توجھ سے زياده جن دار

کاحق تھا اور اب اس کو پہنچ گیا۔ یا یہ کہ وہ میر اسی حق تھا، لیکن فیر کی است کی بہتری اور اس کی خوزیزی ہے ، پہلے گئے میں نے اپناحق چھوڑ دیا۔ پس مہتر کے لائق وہ خدا ہے جس نے تمہارے اگلوں کو ہماری وجہ سے معوز کیا اور تمہارے پچھلوں کوخوزیزی سے بچالیا''۔

راویوں کا خیال ہے کہ اس تقریر نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو عضبنا ک گردیا اور اس نے عمرو بن اللہ عنہ سے عمرو بن العاص کوسرزنش کی اس لئے کہ اس نے اصرار کیا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سے مطول اوا جائے۔

ہدار ہو جات اس کے بعد راویوں نے حضرت حسن کی تقریر میں اضافے کئے ہیں جس کے مجمح ہونے کے ساتھ فلط ہونے کا امکان مجل ہے۔

جو پچھ بھی ہو بہر حال حفرت حسن رضی اللہ عنہ ہے ایسے دوستوں کی ایک جماعت
ناراض ہوگئی جوان کے اوران کے باپ کے خلص تھے اور جن کو خلوص کے ساتھ امیر معاویہ
رضی اللہ عنہ اور اہل شام کے ساتھ بغض تھا۔ انہوں نے صلح میں ہتھیار ڈال دینے کی کیفیت
محسوس کی جوان قربانیوں ہے میل نہیں کھاتی۔ جووہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے
محسوس کی جوان قربانیوں میں ساسب تھی جس کے وہ مالک تھے بہی وجہ تھی کہ ان میں سے
موس حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو'' ایمان داروں کو ذلیل کرنے والا'' کے الفاظ سے خطاب
کیا کرتے تھے اور بعض' عربوں کا منہ کالا کرنے والا'' کہا کرتے تھے۔

ایکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ کا کچھ خیال نہیں کیا' وہ اپنی پالیسی سے

الکل مطمئن تنے' ان کواس میں خون کی حفاظت اور جنگ کی بندش نظر آتی تھی وہ خیال کرتے

تھے کہ اس طرح امت میں اتحاد ہوگا اور مسلمانوں کواس کا موقع مطے گا کہ اپنے معاملات کا
مقابلہ کرتے وقت متحد اور متنق ہوں' منتشر اور پراگندہ نہ ہوں۔ پھر ان کو ایسی فرصت
نصیب ہو کہ اپنی مرحدوں کے لئے دشنوں کے حوصلے پست کر دیں اور فتو حات کی حدیں

اس جگہ ہے آگے بڑھا کیں جہاں سے فتنوں نے ان کا راستہ روک لیا ہے۔

ر با بدیسے اسے برط میں بہت کے دعرت سین رضی اللہ عنہ خدا کی ان پر رحمت ہوا ہے بھائی کے راویوں کا بیان ہے کہا اور اصرار ہم خیال نہ تھے۔ان کا رجحان سلح کی طرف نہ تھا' انہوں نے اپنے بھائی ہے کہا اور اصرار

ے کہا کہ ضبط سے کام لیں اور جنگ بدستور جاری رکھیں کیکن بھائی نے اٹکار کر دیا اور دھمکی دی کہ اگراطاعت نہ کی تو پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں گے۔

اوراس میں کوئی تعب کی بات نہیں' خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بعض با توں کی اطلاع وے دی تھی' فر مایا کرتے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس معالیے ہے الگ ہو جائے گا اور سے کہ حسن رضی اللہ عنہ جھے سے زیادہ مشابہ ہے اور غالبًا آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں رہے جملہ بہت سخت کہا وہ نو جوانوں میں سے اک نو جوان ہیں تلوار کے آ دی ہیں اور وستر خوان کے بھی۔

ان تمام باتوں سے فراغت پا کر حضرت حسن رضی اللہ عندا پنے گھر والوں کو لے کر مدیدروانہ ہوئے اور امیر معاویہ رضی اللہ عندا بھی تھوڑ دیا کہ اپنی نئ حکومت جس طرح چاہیں منظم کریں ۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ عندا بھی تھوڑ ہے ہی دور گئے ہوں گے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عند کو فارجیوں کی ایک جملہ آور جماعت سے مقابلے کے لئے ملائے آیا تو آپ نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا میں نے امیر معاویہ رضی اللہ عند سے ملح کرلی ہے اور اس کا مقصد ہی خون کی حفاظت اور جنگ سے گریز ہے ۔ حضرت حسن رضی اللہ عند من منی اللہ عند مدینہ پنچ تو جو بھی ملا کوفہ والوں کی طرح سب نے اس صلح پر ان کو ملامت کیا لیکن آپ نے ان کو جواب دیا کہ جھے یہ پہند نہیں کہ میں اللہ سے اس صالت میں ملوں کہ ستر ہزاریا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کے نزخروں سے خون بہدر ہا ہوا در ہرا یک یہ کہدر ہا ہو کہ اے خدا میں کس گناہ میں گئی گیا گھیا ہوں؟

## اميرمعاوية كياسياست عراق ميس

ا دھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کوفہ چھوڑ کر مدینے کی راہ کی اُدھر معاویہ نے عواقی ہے کہ اُنہ کی کہ جب تک وہ ان حملہ آور عواقیوں پر نری کے بعد مختی شروع کر دی کی پہلے ہی اعلان کیا کہ جب تک وہ ان حملہ آور غارجیوں کو دخ نہیں کریں گے اور جب تک اپنی فتنہ پردازیوں سے بازنہیں آئیں گے ان کی بیعت تسلیم نہیں کی جا سکتی ۔ پھر تو کوفہ والے خارجیوں تک پہنچے اور ان سے ای طرح کی بیعت تسلیم نہیں کی جا سکتی ۔ پھر تو کوفہ والے خارجیوں تک پہنچے اور ان سے ای طرح

جنگ شروع کردی جس طرح حضرت علی رضی الله عند کے ذیائے بیل اڑتے ہتھ۔ اب ان کو پتہ چلا کہ ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی' پہلے وہ حضرت علی رضی الله عند کی اطاعت بین اپنے بیٹوں' بھائیوں اور دوست سے لڑتے تھے۔ اب وہ یہی کام امیر معاویہ رضی الله عند کی اطاعت میں کررہے ہیں۔

اس کے بعدامیر معاویہ رضی الند عند نے عراقیوں کو بتایا کہ انہوں نے کام کا نقشہ تیار
کیا ہے اور وہ کس پالیسی پرعملدر آ مد کرنا چا ہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کائی غور وفکر کے
بعداس نتیج پر پہنچ ہیں کہ لوگوں کی اصلاح اور در تی کے لئے تین باتوں کی ضرورت ہے ایک یہ کہ اسلامی شہروں پردشنوں کے حملے ہے قبل مسلمانوں کوخود دشنوں کے شہروں پر جملہ کر دینا چا ہے اور اس کام کے لئے وقت پر اپنے وظیفے حاصل کر لیں ۔ دوسری ہے کہ قریب کی سرحدوں پر جانے والی فوجوں کو چھ ماہ تیا م کرنا ہوگا۔ البتہ دور کی سرحدوں پر قیام کی مرحدوں پر قیام کی اور در الکتر آ مدنی پر توجہ کی جائے کہ مرت ایک سال ہوگا۔ تیسری بات ہے کہ شہروں کی در تی اور ذر الکتر آ مدنی پر توجہ کی جائے کہ افلاس اور تنگ وتی کی نو بت نہ آ ہے۔ اس کے بعد اعلان کیا کہ ان کی بوی خواہش تھی کہ لوگوں کو فتنہ وفسا و سے روکیں 'لڑائی کا خاتمہ کر دین' عوام ایک دوسر سے سے بے خوف اور مطمئن ہو کر با ہم متحد ہو جا کیں۔ اور اس سلسلہ ہیں انہوں نے بہت پچھ امیدیں دلائی تیس ۔ مطمئن ہو کر با ہم متحد ہو جا کیں۔ اور اس سلسلہ ہیں انہوں نے بہت پچھ امیدیں دلائی تیس ۔

آ خریں اعلان کرتے ہوئے کہا'' تین دن کی مہلت ہے' اس کے اندر جس بیعت کرنے والے نے یہ باتیں مظور نہیں کیں' میں اس کا ذمہ دار نہیں''۔ پھر تو ہر طرف سے نوگ بیعت کے لئے دوڑ پڑھے۔۔

ان با توں ہے اگر کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو وہ یکی کہ حراقیوں کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نرمی اور اخلاق کا برتاؤاس لئے کیا تھا کہ ملح کی بات بوری ہوجائے 'حکومت پراچھی طرح قبضہ ہو سکے اور حسن رضی البلہ عنہ کوفہ ہے نکل جائیں اور جیسے ہی یہ سب پچھ ہوگیا وہ عنت ہو گئے' تن گئے' مجر تو عراقیوں کو وہ حزا مجھایا جس ہے وہ پہلے بھی آشنا نہ تھ ان کو جین اور سکون کی زندگی ہے با ہر نکالا' ان کو بتایا کہ امیر کی اطاعت وہ فرض ہے جس میں پس وہ پیش یا ٹال مٹول کی مخوائش ہی نہیں اور جواطاعت نہیں کرنا جا ہتا اس کے لئے امان کا سوال و پیش یا ٹال مٹول کی مخوائش ہی نہیں اور جواطاعت نہیں کرنا جا ہتا اس کے لئے امان کا سوال

پارٹی کا بھی حال رہا شیعہ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت اپنے معاملات کا تذکرہ کرتے معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے حاکموں کے خلاف حق و انضاف باتوں کو ریکارڈ کرتے اور اس کا انتظام کرتے کہ امام حکم دے اور وہ نکل پڑیں۔

# حضرت حسن اورامير معاوييًّا

لکن اہام نے جنگ کے لئے نگلنے کا تھم نہیں دیا۔ ہاں اس وعافیت سے رہنے کی تاکید کرتے رہے اور وقافو قا جب ان کے وفو د آتے رہے۔ ان کو پکی ہدایت کی کہ بچ ہوئے لوگوں کو غنیمت جانوا ہاہم حسن سلوک رکھواور اپنے آپ کو حکومت کی گرفت کے لئے چیش نہ

الل بیت کے حامی کو فد تک محدود نہ تھے بلکہ تمام شہروں میں تھیلے ہوئے تھے بعض جگہ کم اور بعض جگہ زیادہ ان حامیان اہل بیت کی طبیعتیں حکومت کی مخالفت میں اپنی قلت اور کھر ت کے اعتبار سے نیز حاکول کے طرز عمل کے پیش نظر مخلف تھیں لیکن اس بات میں سبہ منفق تھے کہ امیر محاویث کی حکومت ایک ایسی برائی ہے جس پر سردست مبر کے سوا چارہ نہیں سبہ منفق تھے کہ امیر محاویث کی صورت نگل آئے۔ خواہ اس طرح کہ صالحین کو دل جمی حاصل ہواوروہ پوری طرح تیاری کر کے کامیاب بعاوت کردیں یا پھر فاجروں ہی کوموت آ جائے اور محالمہ مسلمانوں کی شوری کے میروہو۔ شیعہ پوری سرگری کے ساتھ سے دھوت آ جائے اور محالمہ مسلمانوں کی شوری کے میروہو۔ شیعہ پوری سرگری کے ساتھ سے دھوت کہ جب مسلمانوں سے مشورہ ہوتو خلافت آ جائے اور محالمہ مسلمانوں کی شوری کے نو وصلح کی حالت میں اپنے امام کے لئے تحریک محارت میں اپنے امام کے لئے تحریک مواقع کے مادت میں اپنے امام کے لئے تحریک مواقع کے مادت میں اپنے امام کے لئے تحریک مواقع کے مادت میں اپنے امام کے لئے تحریک مواقع کے باتھ مواقع کے مواقع کے باتھ کے اور اس کے محاوید محاوید رسی اللہ عنہ کے مواقع کی مادت میں اللہ عنہ کے مواقع کی خوادر تھے۔ حاصل کرتے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود امیر محاوید رسی اللہ عنہ کے مواقع کے اس کا اظہار کرتے۔ ایک مواقع کے اس کا اظہار کرتے۔ اس کو موروں کے مواقع کے اس کا اظہار کرتے۔ اس کو موروں کے مور

آپ دیکید ہے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عندان کو اہل بیت کا حامی اور محب مان کر ان سے اپنی رضا مندی اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں ایسی حائت ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ آپ کی فرما نبرداری کریں۔آپ کا حکم ما نیں'آپ کی مرضی کے تابع ہوں۔اس کے بعد آپ نے ان پرواضح کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے سلے کی در ما ندگی اور کمزوری کی بنیا و آپ نے ان پرواضح کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اور اگر آپ جنگ کا ارادہ کرتے پرنہیں ہے۔ بلکہ آپ کا مقصد اس سے خوزین کی روکنا ہے اور اگر آپ جنگ کا ارادہ کرتے پیل تو معاویہ رضی اللہ عنہ بجھ ذیادہ طاقتور اور سخت ثابت نہ ہوتے۔اس کے بعد آپ نے ان سے چاہا کہ اللہ کی مشیت پر راضی رہیں' افتد ارکی اطاعت کریں اس کی مخالفت سے اپنا مان سے چاہا کہ اللہ کی مشیت پر راضی رہیں' افتد ارکی اطاعت کریں اس کی مخالفت سے اپنا ہا تھور و کیس۔ پھر ان کو بتایا کہ بیدوش آخر تک ہاتی نہیں رہے گی اور نہ وہ بلا مقا بلہ وشن کے ایک ہا تظار ہے۔ جب اہل جن کو چین نصیب ہوگایا اہل باطل سے نجات بل جائے گی۔

گویا حفرت حسن رضی الله عندان کو تیار کر رہے تھے کہ جب موقع آئے گا تو جنگ ہوگی اور ابھی ایک ہنگا می سلم کے دن ہیں جس بیں آ رام کریں اور تیاری'شاید الله معاویہ رضی الله عند سے نجات دے دے' پھرامت صالحین کی منشاء کے مطابق اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں لےگی۔

پارٹی کا پروگرام اس کے ابتدائی دور میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہا نگل سیدھا سادا ہے۔حضرت علی رضی القدعنہ کے بیٹوں میں سے امام کی اطاعت امن واطمینان کے ساتھ انظار اور تھم پاتے ہی جنگ چھیڑوینا۔

جب بھی مج کے زمانے میں مکد آجاتے تواس سے باز ندر ہے ، فرمت آپ کو آسانی کے ساتھواس کے بہترین مواقع پیدا کردیتی۔ یوں بھی آپ بڑے شیریں کلام ' شکفتہ طبع' ملسار' محبتی اورلوگوں میں ہرد ل عزیز ہے۔

انہیں خوبیوں کی وجہ ہے قریش اور انصار کے نوجوان آپ کے گرویدہ تھے اور بڑے بوڑ ھے صحابہ بھی آپ ہے اس لئے محبت کرتے تھے اور اس لئے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ٹس آپ کا ایک درجہ تھا۔

مجرعام لوگ آب سے بھی محبت کرتے تھے کہ آب بڑے دریا دل اور فیاض تھے۔ سوال کرنے پراور ہلا سوال بھی لوگوں کوعطیات دیتے تھے مجمع ہوئی تو نماز ادا کر کے اپنی جگہ بیٹھے رہنے' جب سورج کچھاویر ج' حتاتو امہات الرؤمنین کی ملاقات کے لئے جاتے' ان سے ، باتیں کرتے بطور تخد انہیں کھ دیت ، کھ وہ پیش کرتیں اس کے بعد ضروری کاموں میں لگ جائے' پھر جب ظہر کی نماز ہو جاتی تو مسجد میں لوگوں کی ملا قات کے لئے بیٹھ جاتے اور دیر تک بیٹھے رہتے ۔ان کی با تنیں سنتے ان کواٹی سناتے ۔جن کویڑ ھاٹا سکھاٹا ہوتا ان کوسکھاتے پڑھاتے۔ پھر بوڑھے صحابہ سے علم وادب کی باتیں سنتے اور ان تمام باتوں کے درمیان جہاں کہیں حکومت کا ذکر آجاتا تو اس کی اچھائی یابرائی بوے دکش انداز میں بیان کرتے۔لیکن اگر کسی نے آپ کے واقعہ کا تذکرہ خلاف طبیعت انداز میں کر دیایا سی ایسے آ دی سے ملاقات ہوگئی جس نے حضرت علی رمٹی اللہ عنہ سے دشتی کی یا ان کو تکلیف پہنچائی تو پھر آ پ سخت ہو جاتے اور سنگد لی تک نوبت پہنچ جاتی 'ان تمام باتوں کے باوجودوه لوگوں کونوازتے تھے۔جس طرح اللہ نے ان کونواز اتھا۔ای طرح وہ دنیا ہے اپنا حصة فراموش نبيل كرتے مؤرفين كامتفقه بيان بكرآب بہت زيادہ نكاح كرتے تصاور طلاق بھی بکثرت دیتے تھے خود حضرت علی رضی الله عند نے اس بات سے اپنا نا پسند یدگی کا اظہار کیا ہےاورلوگوں کورشتے ہے روکالیکن ایسانہ ہوسکالوگ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواہے اور امیر المؤمنین کے لڑکے ہے رشتہ جوڑنے میں اینے لئے غیر معمولی شرف اور بزرگی خیال کرتے تھے۔

امیر معاویه رضی الله عنه حضرت حسن رضی الله عنه پر بردی کرم کی نگاه رکھتے تھے ان کو

عطیات سے نواز تے تھے۔ پھر بھی جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی اطلاعات ان کو پہنچتیں تو وہ ان ریہ بھی فرم بھی گرم نکتہ چینی کرتے تھے لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف ہے مطمئن نہ تھے۔ وہ بڑے وور بین تھے۔ جیسے ہی انہیں محسوس ہوا کہ خلافت اب ان تک پہنچ بھی ہے۔ انہوں نے اس کو ابوسفیان کے خاندان کے لئے ایک وراخت بنا لینے ان تک پہنچ بھی ہے۔ انہوں نے اس کو ابوسفیان کے خاندان کے لئے ایک وراخت بنا لینے کی گر شروع کر ویں۔ ان کو اپنے بیٹے یزید کا ہروقت خیال رہا کرتا تھا' وہ و کی جے تھے کہ ان کی فکر شروع کر ویں۔ ان کو اپنے جیٹے میں اللہ عنہ حاکل ہیں تو ان سے کے کرنے میں جلدی کی اور ان کے لئے ولی عہدی کا منصب بھی چیش کر دیا۔

یہاں پہنچ کرمو رخین اور راویوں میں اختلاف پیدا ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ حسن رضی

اللہ عنہ ۵۰ ہو میں وفات پا جاتے ہیں شیعہ خیال کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے

دخرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے ویا تا کہ ان کے اور ان کے بیٹے کے لئے خلافت کا

داستہ صاف ہو جائے۔ اہل سنت مور ضین اسی خیال کی بکثر ت روایت کرتے ہیں لیکن یہ

راستہ صاف ہو جائے۔ اہل سنت مورضین اسی خیال کی بکثر ت روایت کرتے ہیں وہ اس کو عض اس

ان کا قطعی فیصلہ ہیں ہے۔ محدثین میں جولوگ اس می کی روایت کرتے ہیں وہ اس کو عض اس

لئے امر بعید خیال کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت

یا فتہ تنے یغض وعداوت کا بیکا م کسی طرح ان کی شان کے شایل تہیں ۔

یا فتہ تنے یغض وعداوت کا بیکا م کسی طرح ان کی شان کے شایل تہیں ۔

ابل سنت مؤرفین اس کے ساتھ سیمجی روایت کرتے تنے ہیں کہ حضرت حسن رمنی اللہ عند نے آخری بیاری کے بعض عیادت کرنے والوں سے خود کہا:

رے بی اور اور مرویا کمیا کیکن ال مرتبہ جوز ہردیا گیا ہے اس سے زیادہ شدید '' مجھے بار ہاز ہردیا گیا البحی البحی میرے کلیج کا گلوامیرے مندسے نگلاہے''۔ کسی دوتے نہیں دیا گیا البحی البحی میرے کیا تکی حضرت حسین رضی اللہ عند نے ان سے ریمجی روایت کرے ۔ میں کہ آپ کے محالی حضرت حسین رضی اللہ عند نے ان سے عنہ بھی اجیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کے درمیان زہر دے کر مارے گئے جس سے ان کے بیٹے کے لئے خلافت کا راستہ صاف ہوگیا۔

یہاں حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا تذکرہ ضروری نہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے نہ

اپ کو بیعت کے لئے مقرر کیا نہ وہ مسلمانوں کے اہام تھے اور نہ معاویہ رضی اللہ عند نے ان

ے کوئی صلح کی تھی 'نہ وعدہ نہ شرطہ گر پھر بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ حضرت
حسین رضی اللہ عنہ کوان کی جگہ ہے دور ہٹا دیں تاکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دونوں بیثوں نبی

کر میں مسلی اللہ علیہ وسلم کے نو اسوں سے فرصت مل جائے۔ چنا نچہ ایک ون عبداللہ بن عہاس رضی اللہ عنہ من مقبقت پیش نظر رکھتے ہوئے کہا: توحسن رضی اللہ عنہ کے بعد اپنی قوم کے سردار آپ بی جیں؟' کیکن عبداللہ فریب جس نہیں آئے اور دونوک جواب دیا کہ دیا ہے۔ اور دونوک جواب دیا کہ دیا ہے۔ اور دونوک جواب دیا کہ دیا ہے۔ اور دونوک کیا اور میا اللہ فریب جس نہیں آئے اور دونوک جواب دیا کہ دیا ہے۔ اور میا اللہ فریب جس نہیں آئے اور دونوک جواب دیا کہ ' جب تک ابوعبداللہ ذیدہ جیں ایسانہیں ہوسکتا''۔

اس کے باوجود معاویہ رضی اللہ عنہ نے بلا کپس و پیش جیسا کہ آپ آگے پڑھیس گے۔
اس کے باوجود معاویہ رضی اللہ عنہ کو
اپنے بیٹے بیزید کے لئے ولی عہدی کی بیعت لینی شروع کر دی اور دعفرت حسین رضی اللہ عنہ کو
اور دوسرے مہاجر نوجوانوں کو مجبور کیا کہ اس بیعت کے بارے بیس خاموثی اختیار کریں '
جس کو وہ اپنے دل نے بوی ندموم حرکت خیال کرتے ہیں۔

بالآ خرشیعوں کی سربرا ہی بھائی کی وفات کے بعد حسین ابن علی رضی اللہ عنہما تک مینجی -اللہ ان پراپنی رحمت کی بارش برسائے -

## حضرت حسيراة

دونوں بھائیوں میں طبیعت مزاج اور مہرت کے اعتبارے کوئی میل نہ تھا۔ دونوں
ایک دوسرے سے بالکل جدا تھے۔حضرت حسن رضی اللہ عنہ جبیبا کہتم نے دیکھاغور والکر کے
آ دی تھے۔ بامر قت اور شجیدہ کڑائی اور خوزیزی سے بیزار ان کی اس طبیعت نے ان کو
آ مادہ کیا کہ مصالحت کی راہ اختیار کریں اور خلافت سے دست بردار ہو جا کیں جو باپ کی
طرح ان کو بھی ہولنا کہ جنگ کے مصائب میں جنال کردے گی۔

پوچھا کہ زہر کس نے دیا ہے؟ تو آپ نے نام بتائے سے اٹکار کردیا۔ مبادہ بلاکس قطعی دلیل کے اس سے قصاص لیا جائے۔ حضرت حسن رضی الله عندا پنی زئدگی سے مالیوں تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ وہ خدا سے الیمی حالت میں ملیں کہ شبہ کی بنا پر ان کا قصاص لیا تگیا ہو اس لئے انہوں نے یہی مناسب جانا کہ اللہ بی اس کا قصاص لے۔

بعض مؤرخین خیال کرتے ہیں کہ جعدہ بنت اشعب بن قیس کو جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی تقیس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تیار کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کھانے یا پینے کی چیز بین زہر ملا دیں اور اس کے لئے ایک لا کھ دینار کی رشوت پیش کی بعضوں کا خیال ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سے شادی کر لینے کا بھی وعدہ کیا تھا' پھر جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو مال کا وعدہ تو پورا کر دیا لیکن شادی نہیں کی'اس ڈر سے کہ کہیں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش نہ آئے۔ اس روایت کا تصنع بالکل کھلا ہوا ہے۔ اس کے بیان کرنے والوں کے پیش نظریہ ہے کہ اشعب بن قیس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفریب ویا تھا تو اس کی لڑکی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کوموت کے گھا ہوا تار دیا۔

بعض مو زخین کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ہو یول میں سے انتخاب کے لئے اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بلکہ اس نے ایک قریش عورت ہی کو نتخب کیا اور وہ ہند بنت سہیل ابن عمرو ہے جو قریش کی طرف سے سلح حدیب ہے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفیر بن کرآیا تھا۔

میں قطعیت کے ساتھ نہیں کہ سکتا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں حسن کو زہر دیا گیا۔لیکن ای طرح قطعیت کے ساتھ میں یہ بھی نہیں کہ سکتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسانہیں کیا۔اس لئے کہ ان کے زمانے میں زہر دے کر مارڈ النے کی بات جیرت انگیز اور مشکوک طریقہ پر عام ہو چکی تھی۔ بقول مو زخین اشتر معرجاتے ہوئے راستے میں زہر وے کر مارڈ الے گئے۔اس طرح معرکی حکومت کا راستہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے صاف ہو گیا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ الرشی اللہ عنہ اللہ کی ایک ہوگیا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ الرشی میں عبد الرشن بن خالد بن ولید زہر دے کر مارے فوج شہد کی بھی ہے''۔علاوہ ازی حمص میں عبد الرشن بن خالد بن ولید زہر دے کر مارے گئے' جس کی ایک طویل واستان ہے۔ غالب گمان ہے کہ ای طرح حضرت حسن رضی اللہ میں کی ایک طویل واستان ہے۔ غالب گمان ہے کہ ای طرح حضرت حسن رضی اللہ

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حق کے معالمے میں باپ کی طرح سخت تھے اور تیز' وہ کسی طرح غیر مناسب معابلات میں نرمی اور چیژ کوئی پہند نہیں کرتے تھے۔ بھائی کی صلح ہے وہ سخت ناراض تھے اور چاہتے تھے کہ اس کی مخالفت کریں لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ساتھ کی بات کھل ہونے تک یاؤں میں بیڑی ڈال دینے کی دھمکی دے دی تھی۔

حضرت حسین رضی اللہ عنداس ملح کواس کے بھی برا جانے تھے کہ اس بی ان کے باپ کی سیرت مجروح ہوتی تھی کچھ سے کہ وہ خود نہ بڑے شادی باز تھے نہ طلاق باز نہ بہت خوش حال نہ بڑے بولنے والے نہ لوگوں بی ہر دل عزیز وہ تو اپنی ذات کے لئے اور دوسرے کے لئے ایک خوت آ دی تھے نہ گوار باتوں پرصبر کے گھونٹ چیتے ۔انہوں نے بھائی کی وفا داری کو اپنا فرض جانا۔ اس لئے ان کی اطاعت کرتے رہے ، جس طرح اس سے پہلے باپ کی اطاعت کرتے رہے ، جس طرح اس سے پہلے باپ کی اطاعت کرتے رہے ، جس طرح اس سے پہلے باپ کی اطاعت کرتے رہے ، جس وہ جتنے دن بھی رہے ہی رہے ہی رہے ہی رہے ہی دی رہے ہی موقع کے لئے بتاب رہے جس میں باپ کے جہاد کا ٹوٹا ہواسللہ پر مردی رہے۔

شیعوں کی صدارت لئے ہے آپ کو بھیموقع تو میسر آیا۔ میں نے بھی کا لفظ کہا ہے اس لئے کہ مالات نے پوراموقع نبیں دیا۔ آپ اپنی قوم کے سرداراور پارٹی کے لیڈرتو بن گئے۔ لیکن ادھرامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے تھے۔ پس ایبانہیں ہوسکتا تھا کہ بیعت تو ژور میں۔ مہدو نیان سے انحراف کریں۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہوئے۔ مطمئن ہے۔ معاملات پران کی تگاہ بہت گہری تھی۔
انہوں نے ویکھا کہ حکومت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تالیج فرمان ہے ہوئے ہوئے سرول کے اشاروں پرچل رہے جین ان کی پالیسی چٹم پوٹی نرمی اور سخاوت کی پالیسی ہے۔شہروں پرانہوں نے ایسے حاکم مقرر کروئے جین جو وہاں کے باشندوں کوتشد داور وہشت آفرنی سے مرغوب کے ہوئے جین ایسی حالت میں آپ نے بغاوت کا ارادہ نہیں کیا۔ حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کی خلاف ورزی نے آپ کیلئے ایسا موقع پیدا کردیا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کی خلاف ورزی نے آپ کیلئے ایسا موقع پیدا کردیا تھا کہ اس سے فائدہ اٹھاتے اور بغاوت کا اعلان کردیے۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہے بیعت کی خلاف ورزی میں کسی شک کی مخبائش

ہیں۔ انہوں نے ایک بارنہیں دو بارخلاف ورزی کی۔ ایک مرتبرتو کو نیوں کوتل کر کے جیسا کہ آپ، آگے پڑھیں گئے دوسری مرتبہ اپنے لڑکے بزید کو ولی عہد بنا کر اس طرح انہوں نے خلافت کو وراثت بنا ویا جوان کی دولت کی طرح ان کے لڑکے کو ملے گئ حالا تکہ خلافت خلیفہ کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ عام مسلما نوں کا تش ہے۔

علاوہ ازیں مسلمانوں کے مال بین امیر معاویہ رضی اللہ عند کی نفنول خرچی ان کا صوبوں پر ڈکٹیٹر تشم کے افراد کا تقرر کی بران ڈکٹیٹر حاکموں کاعوام کی جان و مال کے بارے بیں حدود سے بوحا ہواتصرف ۔ بیتمام با تیں اس بیعت کے خلاف تقییں ۔ جن کا امیر معاویہ رضی اللہ عند نے عوام سے عہد کیا تھا اور جوحضرت حسین رضی اللہ عند کو بوی الذمه قرار دیتیں اگر وہ امیر کے خلاف عکم بغاوت بلند کروستے۔

خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کو فیوں کا قتل عام دیکھ کرخروج کا ارادہ کر لیا تھا لیکن وہ ڈریں کہ کہیں پھرا یک بے نتیجہ فسادنہ ہو۔ جسیا کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص طلب کرنے کے موقع پر ہواتھا چنا نچہوہ نگلنے نے بازر ہیں۔

حضرت حسین رضی اللہ عند نے ویکھا کہ بعادت کرنے ہے معاملہ ان کے حق میں ٹھیک نہیں ہوگا تو انہوں نے صبر سے کام لیا کیکن اپنے بھائی کی پالیسی میں تبدیلی کر دی اور امیر معاویہ رضی اللہ عند اور ان کے حاکموں کے بارے میں مخت تقیدیں شروع کر دیں ۔ جس پر امیر معاویہ رضی اللہ عند نے دھمکی دی ۔ لیکن آپ نے اپنے آ دمیوں کو اس بات پر آ مادہ کیا کہ حق کے معاملہ میں تشدو سے کام لیس اور امیر معاویہ رضی اللہ عند کے حاکموں کی خدمت اور ان کی مخالفت کریں 'چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا ۔ اس دفت معاویہ رضی اللہ عند اور ان کے گورز زریاد کی شدید کامرکز کوفد تھا۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دو مختلف سیاستوں کے اثر ات ہم نمایاں طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے شیعوں کو کسی تشم کا جانی اور مالی نقصان نہیں پہنچا۔ ان کے زمانے میں ان کی جماعت کے لوگ خالفت اور ناگواری کا اظہار زمی ہے کرتے تھے۔امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے حاکم بھی ان کی باتیں سنتے تھے اور ان سے درگز رکرتے تھے اور بسااو قات اپنے تول و فعل سے بھی ان کی باتیں سنتے تھے اور ان سے درگز رکرتے تھے اور بسااو قات اپنے تول و فعل سے

ان کی اصلاح بھی کر دیجے تھے۔لیکن جب شیعوں کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہوا تو خالفت میں شدت کا ریک پیدا ہو گیا اور کوفہ میں بات بغاوت کی صد تک بھنے گئی تب معاویدمنی الله عنداوران کے حاکموں نے شدت کا مقابلہ شدت سے کیا۔ایی شدت جس میں مخالفت کا قلع قمع کردیے کے لئے کس معقول بات کی پروائیس کی گئے۔

حضرت حسین رمنی اللہ عنہ کی سیاست یارٹی کے لئے بیک وقت کمزوری اور قوت دونوں کا باعث تھی۔ کروری کا باعث اس طرح کہ اس کی وجہ سے اہل بیت کے بہت سے حامیوں اور ہمدردوں کی جانیں بخت مصائب کا شکار بنیں اور توت کا باعث اس طرح کہ سیاست نے شیغوں کو حد درجہ مظلوم اور مقہور بنا دیا اور انسانی سیاست میں لوگوں کو اپنا گرو بدہ بنانے اور اپنا پرو پیکنڈ ا کرنے کی خاطر مظلومیت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو عتی \_مظلومیت بی داول بی گرفآران مصاعب کے لئے مدردی کے جذبات پیدا کرتی ہادر حکومت کے اقتدارے لوگوں کو تنظر بناتی ہے۔

يمي وجه ہے كما مير معاويدرضي الله عندكي حكومت كة خرى دس سال ميں شيعوں كے مسئلے نے بوی اہمیت افتیار کر لی اور ان کی تحریک اسلامی حکومت کے مشرقی حصوں میں اور حرب کے جنوبی حصول میں بزی قوت سے پھیلی۔ چنانچہ امیر معاویہ رمنی اللہ عند کی موت کے وقت لوگ عموماً اور عراق کے عموماً خصوصاً الل ببیت سے محبت اور بنی اُمیہ سے بعض و عدادسه اینادین وایمان تصور کرنے کے تھے۔

# امیرمعاویہ کے گورٹراورشیعہ

عراق بیں شیعوں کو جوراحت اور مصیبت مجنجی اس کی وجه مرف حضرت حسن رمنی اللہ عنہ کی نرمی اور حطرت حسین کی گری نہتی بلکہ اس میں امیر معاویہ دخی اللہ عنہ کے گورنروں کا مجى ہاتھ رہا ہے۔بھرہ اینے خیالات کے اعتبار سے مثانی تھا ناظرین وہاں کے حالات اور داقعات كامشابده كريك بين اور جانة بين كه حفزت على رضى الشعنه كامعالمه بعره بين

حضرت علي تاريخ اور سياست كي روشني ميں نا گواری اور بدولی کے ساتھ باتی رہ سکا'البتہ کوفیشیعوں کا وطن اوران کی تحریب کا مرکز بنا۔ جب حکومت کی لگام بوری طرح امیر معاوید رضی الله عند کے ہاتھ میں آ چکی تو ان دونوں شہروں میں انہوں نے ایسے دوحا کم مقرر کئے جو جابر اور متشدونہ تھے۔ بھرہ پرعبداللہ بن عامر کو حاکم بنایا۔اس نے وہی پہلی روش شروع کی جس کا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ك زمانے ميں بإبند تھا يعنى اپنے مفاد كومقدم ركھا اورلوگوں كے مفادے بے توجيى برتى ، چانچاس نے اپنے بس مجر دولت جمع کرلی اورلوگوں کے لئے ان کی لگام ڈھیلی کروی کہ برائی اور آ وار گیول کی طرف چل پڑیں۔صورت حال میمی کہ فتنہ وفساد نے لوگول کے اخلاق میں پستی پیدا کر دی تھی ۔بصرہ اس وقت دیہا تیوں اور غلاموں ہے بھر گیا تھا اور ایک نی مخلو مانسل پیدا ہوگئ تھی۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ نسق و فجو رپھیلا۔ حکومت کے اثرات میں خرابی آئی' حكراني كارعب اوروقار رعاياك نكابول بساس ليحركم كالكوابي اوراي بإب اور بمائی کی پڑی تھی اوراس لئے بھی کہ بزعم خودوہ نری اور دلجوئی کی پالیسی پر عمل کرر ہاتھا۔وہ چور كا باته كا نا پندئيس كرتا تها اپن اس روش پرقائم ره كروه الله اور حاكم وقت كى تعلى موتى تا فرمانی کرتا رہا تا آ کلہ بھرہ کے لوگوں نے ممبرا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے اس کی

شكايت كى اوروه معزول كرديا كميا اوربيا كيمتقل طويل داستان ہے۔ امیر معاویه رضی الله عندنے بصرہ پرایک دوسرا حاکم مقرر کیالیکن وہ چند ماہ سے زیاوہ کام نہ کر سکا۔ اس کے بعد زیاد کا تقرر ہوااس نے برائی کا مقابلہ برائی سے کیا لیتی برائی اس طرح دورکی کداس کی جگهدوسری برانی لا کرد کودی-

کوفہ پرامیرمعادیہ رضی اللہ عند کی طرف ہے مغیرہ ابن شعبہ ایک تجربہ کاراور حالاک ما كم تھے۔ان كى شخصيت مجى عجب وغريب خيروشرے مركب ايك عقد والا يحل ہے۔ اپنی جوانی کے عالم میں انہوں نے طائف کی ایک ٹولی سے بے وفائی کی ساتھیوں کو اتن پلا دی ك بي يوش يوكر بي وحركت يو كا - اس كا بعدسب كوش كرويا - يوش باره تيره آ دی تھے۔مصرے بہت سامال اپنے ساتھ لائے تھے۔مغیرہ ان سب کی دولت لے کر ا پنے وطن طائف تو نہ جاسکے ۔ البتہ مینہ چلے آئے ۔ پہاں آ کراسلام قبول کرلیا اور ساری دولت آتخفرت صلی الله علیه وسلم کے سامنے پیش کردی۔ آپ نے اس کے قبول کرنے سے

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے کہا تو کیا آپ شیر کے دونوں جڑوں کے چھ میں رہیں گئے ہے عراق میں اور وہ مصر میں ۔ بیس کر امیر معاویہ رضی اللہ عندنے اپنی رائے بدل دی اور مغیرہ كوكوفه كاحاكم بناديا-

راویوں کا خیال ہے کہ عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کو جب مغیرہ کی اس بات کا پہتہ چلاتو انہوں نے بھی اس کا بدلہ لے لیا' امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مغیرہ رضی اللہ عنہ کو محاصل پرمقرر فرماتے ہیں کیا کوئی نہیں ہے جو خراج کی وصولی اور اس کے نظم واندراج پر اس سے زیادہ مقدرت کا مالک ہو۔ اس میں بیتعریض کی مغیرہ مالیات کے سلسلے میں کزوری رکھتے تھے۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جنگ اور امامت پر ان کور کھا اور خراج پرکسی اور کا تقرر کردیا عمروین العاص رضی الله عنه جب مغیرہ سے ملے تو اس ہاتھ لے

کوفہ والوں کے لئے مغیرہ کی یالیسی ایسی بی تھی جیسی بھرہ والوں کے لئے عبداللہ بن عامر کی ۔مغیرہ نے بھی اوّل خویش پڑھل کیا اور دوسروں کونظرا نداز کیا۔لوگوں سے چشم پوشی کی رواداری برتی بنی اُمیر کے مخالفین کو جا ہے خارجی ہوں جا ہے حضرت علی رضی اللہ عند کے حای ایک صدیک آزادی کا موقع دیا۔حضرت معاویدرضی الله عندنے بدایت دے رکھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عند کے حامیوں پرنظر رکھنا اور ان پریخی کرنا لیکن وہ اپنی امن پسندی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خواہش کے بین بین رہا کرتے تھے۔ان کے اور عبداللہ بن عامر کے متعلق مؤرفین کی خیال آرائیاں بے کل ہیں۔سیدھی می بات ہے کہ دونون سابق خلفاء کی طرف ہے ان شہروں کے حاکم رہ چکے تھے اور اس کے عادی تھے کہ لوگوں کے ساتھ روا داری حسن سلوک اور دانش مندی کا برتاؤ کریں۔ پس میر مجھ آسان نہ تھا کہ يكاكيدا في عادت بدل دية - المناس المناس المناس المناس المناس

علاوہ ازیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جھی صحافی تھے۔ قدر ٹی بات تھی کہ ان کی اور ان کے گورنروں کی روش لوگوں کے روز مرہ کے معاملات میں بڑی صد تک سابق خلقاء اور ان کے حاکموں کے جیسی ہو یہی کیفیت مصر میں عمر و بن العاص اور ان کے جیٹے عبد اللہ کے ز مانے میں تھی اور یکی حالت عراق کے دونوں شہروں کی بھی تھی ۔ کیکن لوگوں نے طرح

ا نکار کردیا ۔اس لئے کہ وہ غداری سے حاصل کیا ہوا مال تھا اور غداری میں بھلائی تہیں ۔ تب مغیرہ نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے اپنے انجام کے بارے میں سوال کیا۔ آ یا نے فر مایا اسلام اپنے پہلے کی باتوں کا صفایا کر ویتا ہے۔مغیرہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیچ خیر خواہ ہوئے۔ ردّت کی لڑائیوں اور شام کی فتو حات میں بڑی جان شاری بتائی ر موک کے معرکے میں ان کی ایک آئکھ جاتی رہی۔اس کے بعد فارس کےمعرکوں میں شرکت کی اور آ ز مائشوں میں ثابت قدم رہے۔حضرت عمر دضی اللہ عنہ نے ان کو بھرہ کا حاتم بنایا' شایداسلام نےمغیرہ کے دل میں گہرا اثر نہیں کیا تھا۔ اس لئے کہ ان کے خلاف کچھاو گول نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس زنا کی شہادت دی محضرت عمر رضی اللہ عنہ صد جاری کرویتے اگرا یک شاہدیعنی زیا و گواہی میں لٹ پٹانہ جاتے۔اس بنا پر دوسرے گوا ہوں پرتہت تر اش کی حد جاری کی گئی اور بھر ہ ہے مغیرہ کومعزول کر دیا گیا۔کیکن حضرت عمر رضی الله عنه نے ان کو پھر کوفہ کا حاکم بنایا اور بید حضرت عمر رضی الله عنه کے قبل تک بھرہ کے حاکم ر ہے۔ پھر حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے تھوڑ ہے دنوں تک ان کو باقی رکھا۔ پھرمعز ول کر دیا۔مغیرہ فتنہ سے دورر ہے یا بول کہنا جا ہے کہ ابتدا میں فتنہ سے کنارہ کش رہے چنا نجہ حضرت عثمان رضی الله عنه کے خلاف نه بغاوت میں شرکت کی نه حضرت علی رمنی الله عند کی بیعت میں اور نہ جمل اور صفین کے معرکوں میں حصد لیا لیکن تحکیم کے موقع پر دو ٹالٹوں کے اجماع میں شریک رہاور بہت ممکن ہے کہ اس اجماع میں کوئی یاری بھی اوا کیا ہو۔ جب دونو ل حَكُم جدا ہو گئے اور مغیرہ كومعلوم ہو گیا كہ دنیا نے حضرت على رضى الله عند ہے مندموڑ لیا ہے تو بظا ہر کنارہ کشی کا اظہار کرتے رہے لیکن طبیعت کا رجحان نمایاں طور پرامیر معاویہ رضی الله عنه کی طرف تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ قبل کر دیئے گئے تو وہ سب ہے پہلے امیر معادیدرضی الله عند کی طرف دوڑ یڑے۔ پھرشام سے ساتھ ہی کوفد آئے اور حفزت حسن رمنی الله عنہ کے ساتھ ملح اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے بیعت کی تقریبات میں حاضر رہے اورجیہا کیمؤ جبر کھتے ہیں مغیرہ نے کوفدی حکومت اور بی اور اُ چک فی دراو یوں کا بیان ہے کہ امیر معا دیپر صنی اللہ عنہ نے کوفیہ پر عبداللہ بن عمر دبن العاص کوحا کم بنانے کا اراد ہ کیا تھایا ابن عاص کوکو نے کا ادران کےلڑ کے کومصر کا حاکم بنادینا جا ہتے تھے۔اس برمغیرہ نے

طرح کی جدتیں کیں 'جیسا کرزیا و نے کہا۔ پس معاویہ رضی اللہ عنہ اوران کے حکمرانوں نے بھی ایسا جدید طرز عمل اختیار کیا جو حالات کے مناسب ہو ۔ کوفہ کے خارجیوں کے متعلق مغیرہ کی روش میں کوئی تبدیلی ہوئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساسلوک کرتے رہان کو آزاد چھوڑ ویا وہ ایک ووسرے سے ملتے متعے اکٹھا جمع ہوئے تتھے۔ آپس میں جاول خیالات کرتے تھے۔ آپس میں جاول خیالات کرتے تھے اور جب تک وہ کوئی شرارت یا معاندانہ اقدام نذکرتے ان سے تعرض نہیں کرتے ہے۔

مفیرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بھی زیادہ مختاط تھے۔ انہوں نے ایسے آ دمی مقرر کئے سے جو ان کوخوراج کی نقل وحرکت کی اطلاع کرتے تھے۔ چنا نچیخروج ہے پہلے ہی وہ انسدادی کارروائی کردیتے اور بعض اوقات تو وہ ان کی میٹنگ ہی میں گرفآر کر لیتے اور جیل مجموا دیتے لیکن اس پر بھی اگر کوئی جماعت نکل بھا گئے میں کامیاب ہوجاتی اور مقابلے کی وقوت دیتی یا کسی شورش کا باعث بنتی تو کوفہ والوں میں سے پچھ آ دمی بھیج کر ان کا خاتمہ کر

شیعوں کے ساتھ ان کا طرز عمل اس ہے بھی زیادہ نری اور درگزر کا تھا۔ ان کو کوئی تکلیف نمیں پہنچائی ۔ بعض او قات شیعوں نے ان سے سخت کلامی کی تو ان کو سمجھا ویا اور نرمی سے پیش آئے ان کوامن و عافیت کی طرف متوجہ کیا اور حکومت کی گرفت کا خوف دلایا نہ ایڈ ا پہنچائی نہ دولت میں نقصان کا باعث ہے۔

اس نرم اور روا دار پالیسی سے شیعوں نے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اپنی تنظیم کی اور کھل کربی امیہ کی مخالفین پر قابو کربی امیہ کی مخالفین کی دامیر معاویہ رضی اللہ عنداس سے ناراض تھے کیکن وہ مخالفین پر قابو نہیں پاتے تھے کوفہ میں مغیرہ دس سال تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گور نر رہے۔ اس عرصہ میں شیعوں کوان کی کوئی بات غیر معمولی طور پر ناگوار نہیں ہوئی سوائے معرست علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے کے جس پر وہ جدید حکومت کے ماتحت مجبور تھے۔ اس ترکت پر بھی چٹم اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے کے جس پر وہ جدید حکومت کے ماتحت مجبور تھے۔ اس ترکت پر بھی چٹم لوثی کرتے بھی اظہار ناراضی۔

مغیرہ شدید حرص کے در ہے میں جا ہے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوراضی رکھیں تاکہ کوفہ کی گورنری ان کے لئے مشقل ہوجائے۔ چنانچہوہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ڈیا د

کے درمیان واسطہ بے 'زیاد کی طرف ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوا طاعت کا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہے زیاد کوا مان دینے کا اطمینان والایا 'اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ زیاد اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان رشتے کے اعلان میں بھی انہیں کا ہاتھ ہو۔ اس طرح کہنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان رشتے کے اعلان میں بھی انہیں کا ہاتھ ہو۔ اس طرح کہنا چاہئے کہ مغیرہ نے زیاد کے اس احسان کا بدلہ چکا دیا جواس نے تر دوآ میزگوائی دے کران پر کیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مزاد ہے ہے رک گئے تھے۔ بہر حال مغیرہ نے زیاد کی پر کیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مزاد ہے ہے رک گئے تھے۔ بہر حال مغیرہ نے زیاد کی جانب کی کا خطرہ دور کر کے ایک مکار اور فریجی دشمن کو مخلص خیرخواہ بنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رضا مند کر لیا۔ پھر مغیرہ ہی نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دمانے میں ولی عہدی کا تخیل پیدا کیا اور نہ صرف اس طرف متوجہ کیا بلکہ اس کے اعلان پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آبادہ کیا ۔ اس کی گارٹی بھی کی کہ کوف کے لوگ اس کو منظور کریں گے۔ اس کے بعد مغیرہ ہی نے خود پر یہ کے دل میں بھی یہ تجویز اُتار دی اور اس طرح انہوں نے پر یہ کے اس منے آرز دؤں کا ایک ایساور وازہ کھول دیا۔ جس کا وہم وگان بھی نہیں ہوسکتا تھا۔ سامنے آرز دؤں کا ایک ایساور وازہ کھول دیا۔ جس کا وہم وگان بھی نہیں ہوسکتا تھا۔

پس زیاد حارث بن کلدہ کے خاندان کا ایک غلام تھا۔ وہ عبد نبوی میں بالکل نو خیز تھا اس لئے کہ اس کی پیدائش جمرت کے سال یا ہجرت کے تھوڑ نے دنوں بعد بتائی جاتی ہے اور بعض لوگ فتح کمہ کے سال میں بتلاتے ہیں۔

زیادی ابتدائی زندگی اور آغاز شاب کا حال جمیں کچھ معلوم نہیں۔ وہ عتبہ بن غزوان کے ساتھ جس نے عارث بن کلد ہ کی لؤگ سے شادی کر لی تھی عراق آیا اور فتح میں شریک جونے والے غلاموں کے ساتھ قیام کیا اور جس طرح ہوسکا زندگی کے دن گز ارے۔البتہ ابومویٰ اشعری رضی الله عبنه جب بصرہ کے امیر تھے تو ہم نے زیاد کوان کا میرمنشی پایا اور دیکھا كهوه حضرت عمر منى الله عندك ياس بعض حساب ككاغذات لے جارہا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنداس کی ذیانت اور فصاحت پُر اعداد وشار میں اس کے حافظ اورتصرف رتعب كاظهاركرتے بي اوراس كوظم ديتے بيں كرتونے جس طرح بجھے حمابات بتائے ہیں ای طرح عوام کے سامنے بھی پیش کردے نہ چنانچے زیادابیا کرتا ہے۔ صحابداس جرى اورضيح نوجوان سے جرت میں تھے۔جواعداد كے ساتھا س طرح كھيا ہے جس كاان كولبهي زندگي مين سابقة نبين ريااورجس پراظهار تنجب حضرت عمر رمني القدعنه چھپانه سکے۔ بعض راوبوں کا خیال ہے کہ ابوسفیان نے ای دن وفی زبان سے اس کا ظہار کیا کہ زیادان کابیٹا ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عند کے خوف سے کھل کرنہ بول سکے ۔ لیکن غالب گان ہے کہ یہ بات بعد کی من گوڑت ہے۔مؤرفین ہم سے بیان کرتے ہیں کہ حفرت عمرضی الله عند نے زیاد کوایک ہزار درجم دیا اور دوسرے سال جب وہ دالی آیا تو آپ نے اس سے دریافت کیا کداس بزار کا کیا کیا؟ زیاد نے جواب دیا کداس سے اپنے باپ

عبید کوخرید کرآ زاد کر ذیا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ زیاد کا باپ ہے عبید لیکن وہ ایسا گمنا م ہے جس کولوگ جانے نہ تھے اور ای لئے اس کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا اضافہ کر دیتے تھے لینی زیاد بن سمیداور بعض اوقات نہ باپ کا اضافہ کرتے نہ ماں کا صرف زیاد الامیر کتے تھے لیکن اس کے شیعہ اور خوارج دیمن امیر معاوید رضی اللہ عنہ کی ماتحتی کے بعد زیاد بن أب کہا کرتے تھے کین اپنے باپ کا بیٹا زباد۔ قابل بات سے ہے کہ امیر معادید رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کے حکمران جب وہ ہوئے تو شیعوں کے لئے ان کی پالیسی بڑی زم رہی۔الی نزم کہ بعد کے حکمرانوں کے مظالم دیکھ کر کوفہ والوں نے مغیرہ کو کلمۂ قیرسے یا دکیا۔

#### حضرت امیر معاویہ کے گورٹراورشیعہ (۲)

کین <u>سے بیں جب زیاد بھرہ کا والی ہوا تو وہاں کے حالات نے پلٹا کھایا۔ ای</u> طرح جب <u>ہے بین کھیا۔ ای طرح جب شے بین مغیرہ کی موت کے بعد کوفہ بھی زیاد کی حکمرانی بیس آگیا تو کوفہ کے حالات بھی بدل گئے۔ جس طرح زیاد کی زندگی کی بوانجی مغیرہ سے کسی طرح کم زختی ای طرح خودزیا دچالا کی اور چالبازی بیس مغیرہ سے کم ندفتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زیاد مغیرہ سے ہربات میں دوقدم آگے تھا۔</u>

زیادا پن اندر دو مختلف شخصیتیں رکھتا تھا۔ ایک دہ جو خلفائے راشدین کے عہد میں اس کی زندگی کی آئینددار ہے اور دومری وہ جوامیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے مصالحت کے بعد اس کی زندگی کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ دونوں شخصیتیں ایک دومرے سے حد درجہ مختلف بیں۔ جب تک وہ خلفائے راشدین کے لئے کام کرتار ہا۔ ہدایت کی راہ پرر ہا نیکین معاویہ رضی اللہ عنہ کے ما تحت ہونے کے بعد وہ ایک سفاک اور جابر حکر ان بن گیا۔ گروہ دونوں من وہ حالتوں میں اپنے آپ کومسلمانوں کا تعلیم اور خیرخواہ تصور کرتا تھا۔ سفاک کے دنوں میں وہ خیال کرتا تھا کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کی سیاست زندہ کرر ہائے حالانکہ فاروتی سیاست نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں کی اصلاح کر دی تھی اور زیاد کی سیاست نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں کی اصلاح کر دی تھی اور زیاد کی سیاست نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں کی اصلاح کر دی تھی اور زیاد کی سیاست نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں کی دلوں اور ان کی زندگوں کوخرا بیوں اور برائیوں سے لبر بردگردیا۔

خلفائے راشدین کے دور میں زیاد بنی ثقیف کے غلاموں میں سے ایک غلام تھا۔ حارث ابن کلدہ کی ایک لونڈی سمیہ سے بیدا ہوا۔ میسمیہ عالبًا ایرانی یا ہندی تھی اس کا باپ حارث بن کلدہ کی بیوی صفیہ بنت عبیدہ کا ایک رومی غلام تھا جس کا عربی نام عبیدہ ہے۔ احمان کیا تھا بینی ان کے بارے میں تر دوآ میزگوائی دے کران کومزاپانے سے بچالیا تھا۔
پس مغیرہ درمیان میں پڑے اور زیاداور المیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں مصالحت کرادی۔ زیاد
کومعاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مطمئن کیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو زیاد سے خراج کی مجھ
رقم دلا کر سمجھا دیا کہ اس پر قناعت کریں۔ اص کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زیاد کو
اجازت دے دی کہ اسلامی شہروں میں سے جہاں چاہے سکونت اختیار کرے۔ چاہے تو
عراق میں دہے اور چاہے تو شام چلاآئے۔

اور کسی وجہ ے بھی کہتے زیاد کو یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یا مغیرہ کو بیہ خیال پیدا ہوا کہ زیاد کا نسب بنی امیہ سے ملا دیا جائے خاص طور پر ابوسفیان سے اور وہ اس طرح کہ طاکف کے بعض سفروں میں ابوسفیان کا شمیہ ہے تعلق ہو گیا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ زیاد کی تدبیروں سے المیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کا نول تک بیہ بات پہنچائی گئی کہ عراق کے لوگ زیاد کو ابوسفیان سے منسوب کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فے یہ موقع غنیمت جانا اور زیاد کو اپنے پاس بلایا پھرلوگوں کو جمع کیا اور گوا ہوں نے شہا دت دی کہ ابوسفیان کے تعلقات سمیہ سے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس پر اکتفا کیا اور زیاد کو اپنا بھائی بنائیا ۔ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ اس رشتے کے قیام میں کسی قدر تصنع اور عیاری سے کام لیا گیا ہے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کا اعلان کیا تو نیک مسلمانوں نے اس کو مہت براخیال کیا زیاد کی تو یہ ولی تمنائی لیکن بی ثقیف کے غلام اس پر مسلمانوں نے اس کو مہت براخیال کیا 'زیاد کی تو یہ ولی تمنائی لیکن بی ثقیف کے غلام اس پر حیاراض ہوئے۔

بلاذری کا بیان ہے کہ صفیہ کے بھائی سعد بن عبید کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پچھ دے والر کراس نبیت پر راضی کرلیا تھا لیکن یونس بن سعد نے بیمنظور نبیس کیا اور چاہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے ل کر اس رشتے پر بحث اور جمت کر ہے لیکن اس کو ملا قات کا موقع نبیس ل سکا یچر جب جمعہ کے دن نمازیش حاضر ہونے کا اتفاق ہوا تو اس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطبہ بی او کا اور کہا:

"مواویرفدا نے ڈرواس کے کداللہ کے رسول ملی اللہ علیہ منے فیملہ کیا ہے کہ لاکام، سب فراش کا ہاورزانی کوسکسار کیا جائے اور تم نے توزان کو

بھرہ یں ذیا دحفرت عمر رضی اللہ عنہ اور حفرت عثان رضی اللہ عنہ کے دانے تک ان

ے حاکموں کی محرری کرتا رہا۔ پھر جب جمل کا معرکہ چیش آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتی پائی تو انہوں نے زیاد کے متعلق دریافت کیا۔ بتایا گیا کہ وہ بیار ہے تو اس کی بیار پری کے لئے گئے اور ہا تو س سے بیا نداز ہ کرکے کہ وہ آپ کا مخلص ہے۔ آپ نے چاہا کہ اس کو بھرہ کا حاکم بنا ویں لیکن زیاد نے مشورہ دیا کہ اس شہر پر آپ الل بیت کا کوئی آدی مقرر سحرہ کا حاکم بنا ویں لیکن زیاد نے مشورہ دیا کہ اس شہر پر آپ الل بیت کا کوئی آدی مقرر سحیح جس سے لوگ مرعوب ہوں اور مطمئن بھی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا م لیا۔ چنا نچہ معارضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ اکو بھرہ کا حاکم مقرد کر دیا اور ابن زیاد مسابق حاکم وضی اللہ عنہ اس منی اللہ عنہ کے جس کا قصہ ہم ابھی آپ سے کہ چھے جس تو جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کا حاکم مقرد ہوا اور ا ہے حسن تد ہر اور خابت قدمی سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی چالوں کے با وجود اس شہر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چکومت سے نکائینیں دیا۔ زیادان کی چگہ بھرہ کا جا کہ مقرد ہوا اور ا سے خسن تد ہر اور خابت قدمی سے ایکنٹ نہیں دیا۔ اللہ عنہ کی چالوں کے با وجود اس شہر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چالوں کے با وجود اس شہر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چالوں کے با وجود اس شہر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چالوں کے با وجود اس شہر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چھومت سے نکائینہیں دیا۔

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آل کے بعد جب بیرنظر آئے لگا کہ حکومت کارخ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہے تو زیاد فارس چلا گیا جس کواس نے بڑی ترقی دی تھی اور جہاں کے لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ فارس بیٹی کروہ وہاں کے ایک قلعہ میں جا بیٹیا جو بعد میں اس سے مشہور ہو گیا اور انتظار کرتا رہا تا آئکہ معاملات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کر تن میں ٹھیک ہو گئے اور لوگوں نے اس کی بیعت کر لی۔ زیاد قلعہ میں تنہا بحالت انتظار نہیں چاہتا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پروانہ امان حاصل کے بغیر عوام کی طرح اس کی بیعت کر سے یا اس کے سامنے سر جھکا دے۔ اوھراس قلعہ میں زیاد کا قیام خود امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کر اور اس قلعہ میں زیاد کا قیام خود امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ یہ بڑا گہرا کھلاڑی ہے ان کو بیعت کر کے ان کے طاف اس کا بھی پنہ تھا کہ زیاد کے پاس بہت کا ٹی دولت ہے اور فارس کے لوگ اس کے حامی اور طرفدار بھی چین ان کو اغہ یہ تھا کہ زیاد کہیں کسی اہل بیت کی بیعت کر کے ان کے خلاف طرفدار بھی جین ان کو اغہ یہ تھا کہ زیاد کہیں کسی اہل بیت کی بیعت کر کے ان کے خلاف ٹوٹ نہ پڑے۔ کہیں دو قوم کو ان سے برگشتہ نہ کرد سے اور نتیجہ یہ نگلے کہ ان کو گوشتہ عافیت سے میپذانی جنگ میں آئا پڑے کے پھر ٹوب نہ نور یہ کی بیٹے۔

حضرت فاروق اعظم رضی الله عند کے زمانے میں زیاد نے مغیرہ بن شعبہ پر ایک

لڑکا دلا دیا اور صاحب فراش کوستکسار کردیا زیاد میری چی کا غلام اوراس کے غلام کا لڑکا ہدا دیا ورسا کے غلام کا لڑکا ہدا ہے۔ پس ہماری میراث ہم کودے دو۔ اس پر امیر معاویہ رضی اللہ عند نے جواب دیا ہوئس اب زبان بند کر لوور نہتم خدا کی اس طرح الرا دوں گا کہ ٹھکا نا لگنا دشوار ہوگا۔ ہوئس نے کہا تو کیا اس کے بعد ہم اور تم اللہ کے پاس اکٹھا نہ ہوں گے '۔

شاعرتے ای واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے ۔

وقسائلة امسا هالكست وقسائل قسطى مساعليسه يونسس بن عبيد قسطى مساعليسه ثم ودع ماجدا وكل فسى سمع الخليقة مودى

''بہتوں نے کہا تو ہلاک ہوااور بہتوں نے کہا کہ یوٹس این عبید نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اپنا فرض اوا کر کے ایک صاحب مجد کو رخصت کیا اور ہر خلیق نو جوان جانے عی والا ہے''۔

یزید بن مفرغ امیر معاویه رضی الله عنه کی برائی کرتے ہوئے کہتا ہے:

الا ابلغ معاوية بن حرب مغلغلة عن الرجل اليمان الغضب ان يقال ابوك عف وترضى ان يقال ابوك زاني

"ایک یمنی آدی کا بیفام معاوید بن حرب کو پہنچادد کد کیاتم اس بات پر هند موتے موکر تمہارے باپ کو پاک باز کہا جائے اور اس بات سے خوش موتے موکد اس کوزانی کہا جائے"۔

معاویہ رضی اللہ عنہ زیاد کا بے حد خیال رکھتے تھے اس کی برداشت نہیں کرتے تھے کہ زیاد کوکوئی ناگوار بات کہد دے ایک دن ان کومعلوم ہوا کہ عبداللہ بن عامر نے اس کو پھے کہا ہے اور ساتھ ہی ہیہ بھی کہد دیا کہ میرا تو بی چاہتا ہے کہ میں قریش کے پچاس آ دمیوں کو جمع کروں جو سب کے سب گواہی دیں گے کہ ابوسغیان کا سمیہ ہے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ من کرا میر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت غصر آیا اور اپنے دربان سے کہد دیا کہ عبداللہ بن عامر جب آئے

قواس کی سواری کوشی ہے باہر کر ویٹا'ای پراکھانہیں کیا۔ بلکہ یہ بھی تھم دیا کہ اس کو کل میں آنے ہے روک دیٹا۔ در بان نے تھم کی تقیل کی عبداللہ اس زیادتی پر برداج بر ہوااور پر بید ہے۔ اس کی شکایت کی مجر پر بید بچ میں پڑالیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عبداللہ ہے اس وقت راضی ہوئے جب اس نے زیاد ہے معذرت کر کے اس کو راضی کرلیا اور سب کو معلوم ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ اورامیر معاویہ کی نظر میں عبداللہ بن عامر کا کیا درجہ تھا۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے کہیں زیادہ خود زیاد اس نے نسب کا خواہش مند تھا۔ مؤرخوں کا بیان ہے کہا کی شخص عبدالرحمٰن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور درخواست کی کہ مجھے زیاد ہے ایک ضرورت ہے۔ آپ سفارش لکھ دیجئے ۔عبدالرحمٰن نے تحریر کھی لیکن زیاد کو ابوسفیان ہے منسوب نہیں کیا تو اس مخص نے تحریر لے جانے ہے اٹکار کر دیا اور ام المؤسنین معرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور انہوں نے لکھا:

''ام اُلُومنین عائشہ کی طرف سے زیاد بن الی سفیان کے نام''۔ جب زیاد نے سے رقعہ دیا ہے۔ رقعہ دیکھا تو اس ہے کہا کہ کل آٹا۔ دوسرے دن جب وہ آیا تو زیاد نے لوگوں کے سامنے اس رفتے کو پڑھنے کا تھم دیا۔اس سے زیاد کا مقصد یہی تھا کہ بھرہ کے لوگ بیرجان لیس کہ اُم المؤمنین ٹے اس کے نئے نسب کا اعتراف کرایا۔

الایکر نی سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ال کی طرف سے زیاد کے بھائی ہتے۔ حارث بن کلدہ سے پیدا ہوئے سے لیکن حارث نے کردی تھی اس لئے وہ غلام ہی رہ گئے ۔ طائف کلدہ سے پیدا ہوئے سے لیکن حارث نے نئی کردی تھی اس لئے وہ غلام ہی رہ گئے ۔ طائف کے معرکے بیس غلاموں کے ساتھ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاس آ نے آ آپ نے اور غلاموں کے ساتھ ان کو بھی آزاد کردیا اور ان کے بارے بیس فرمایا کہ وہ اللہ اور سول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیل ۔ فار کردہ بیل چہوہ اپنے متعلق کہا کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیل۔

ابوبکرہ است این وقت سے تنفر تھے جب اس نے حفزت عمر منی اللہ عنہ کے مائے میں اللہ عنہ کے مائے میں تر قد سے اللہ عنہ کے مائے شہادت دینے میں تر قد سے کام لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مغیرہ تو سز اسے فاقع کئے خود ابو بکرہ تہمت تر اشی کی سز اکی زدیس آگئے۔ جب ان کومعلوم ہوا کہ زیاد کی فرزندی کے لئے اس نسبت کی کوشش ہور بی ہے اور معاویہ ورزیا و دونوں اس دوڑ وطوب میں جی تو انہوں نے نسبت کی کوشش ہور بی ہے اور معاویہ ورزیا و دونوں اس دوڑ وطوب میں جی تو انہوں نے

یا تو استه خصوصاً اور قریش کے ساتھ عمو ما بزی بختی کا برتا و کرنا پڑا۔ میرا خیال ہے کہ لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گرفت ہے و کرکہا پھران ہے مالی منفعت کی لا کچ میں اس کومنظور امیر معاویہ بہتوں نے قیر جانب کرلیا۔ بہت سوں نے تو بظا ہر قبول کیا لیکن دل ہے انکاری رہاور بہتوں نے غیر جانب واری برتی۔ اس طرح کہ زیاد کو ابوسفیان کی طرف منسوب نہیں کیا۔ صرف اس کا نام لکھ دیا یا جہرائی کو سمیہ کی طرف منسوب کرویا۔

جس دن دمش کے جمع عام جس اس نبت کا اعلان کیا گیا نریاد بھی حد درجہ حیران و
پیٹان رہا۔ امیر معاویہ رمنی اللہ عنہ نے اس کو منبر پراپنے بازوجی بھایا اس کے بعد
گواہوں کو بلایا جنہوں نے شہادت دی کہ سمیہ کا ابوسفیان سے ناجائز تعلق تھا۔ اس طرح
زیاد نے اپنی ماں کے بارے بیس وہ کچھ سناجوا کی شریف آ دی کسی طرح بھی سنزا گوارانہیں
رسکتا۔ اس وقت وہ آپ ہے باہر ہو گیا اور گواہوں سے کہنے لگا دوسروں کی مال کو گالیاں
دو گے تو تہاری مال کو بھی گالیاں دی جائیں گی ایک گواہ سے اس نے کہاتم کو گوائی دینے
دو گے لئے بلایا گیا ہے گالی دینے کے لئے نہیں ۔ لیکن اب باتوں کے باوجود زیاد اس دشتے
کے لئے بلایا گیا ہے گالی دینے کے لئے نہیں ۔ لیکن اب باتوں کے باوجود زیاد اس دشتے
موری طرح خوش تھا بلک اس کے لئے اس نے کوشش کی تھی اس نے بھرہ بیس خطبہ دیتے
ہوئے کہا اس خدا کی جرجس نے گرائے ہوئے کو او نچا کیا گویا اس نے اشراف قریش میں
جو کے کہا اس خدا کی جرجس نے گرائے ہوئے کو او نچا کیا گویا اس نے اشراف قریش میں
جو کے کہا اس خدا کی جرجس نے گرائے ہوئے کو او نچا کیا گویا اس نے اشراف قریش میں
جو کے کہا اس خدا کی حرجس نے گرائے ہوئے کو او نچا کیا گویا اس نے اشراف قریش میں
جو کے کہا اس خدا کی حرجس نے گرائے ہوئے کو او نچا کیا گویا سے دورار فع تصور کیا اور اس کی خومت کی جو بہتے ہی ہاتھ میں اس وقت مسلمانوں کی حکومت کی

ر یادی سیرت میں بیم نمایاں تبدیلی اور بیاس کا پہلا اعلان تھا جس مسلمان ابتدائے اسلام ہے آج تک مانوس نہ تھے۔ اس لئے کداسلام کی بنیاد جیسا کہتم جانے ہوآ قا اور غلام کی مساوات پر ہے اور اس بات پرلوگوں میں امتیاز اور فرق صرف تقوی

ا ہے۔ زیاد کی بات جرت انگیز ہے۔ اس نے اپنے خطبے میں جس کا نام تر اہے یعنی ناقص اس لئے کہ اس نے اس کا آغاز حمد و ثنا ہے نہیں کیا تھا اور جس کوتم عنقریب پڑھو گے۔ کہا ہے ' میں جا بلیت کی تعلّی برداشت نہیں کر سکتا 'ایسا جو مدمی میرے پاس لا یا جائے گا میں اس کی

زیاد کواس ہے منع کیا اور کہا کہ بیرگناہ ہے لیکن زیاد نے ایک ندیٰ پھر جب بیرکام ہو گیا تو ابوبكر و فاقتم كھالى كەبھى زياد سے بات نہيں كريں كے چنانچەم كے اور بات نہيں كى۔ راویوں کے خیال کے مطابق ابو بکر ہمتم کھا کر کہتے تھے کہ سمیہ زانیہ نہ تھی اور نہ اس نے بھی ابوسفیان کا مندد یکھا۔ بلا ڈری کی روایت ہے کہ ابو بکرہ کو جب معلوم ہوا کہ زیا دابو سفیان کا بیٹا بننے کے بعد مج کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔مطلب سے کہاس کوامیر الحج بنا دیا جائے۔ چنانچہاس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجازت جا بی امیر معاویہ رضی اللہ عند نے اجازت دے دی تب ابو برزیاد کے پاس آئے اس وقت زیاد کے بعض لڑ کے موجود تھے۔ابوبکر ہے ایک ایک اڑے کو مخاطب کر کے زیاد کوسنانے کے لئے کہا تمہارا بدامتی باب اسلام میں نافر مانی کی تین باتیں کرچکا ہے۔ایک بات مغیرہ کی محواہی میں حق کا چھیاتا اور خدا جات ہے کہ اس نے ہماری طرح واقعے کا مشاہدہ کیا تھا' دوسری بات غلاموں سے ا بنے کوالگ کرنا اور ابوسفیان ہے غلط رشتہ جوڑ نا اور خدا گواہ ہے کہ ابوسفیان نے سمیہ کو بھی نہیں ویکھا۔ تیسری بات یہ ہے کہوہ حج کا ارادہ رکھتا ہے اور ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا وہاں ہیں'اب اگر انہوں نے اس کو اس طرح اجازت دے دی جس طرح ایک بہن بھائی کو دیتی ہے تو بیاً م المؤمنین کیلئے گتی بڑی مصیبت اور ان کی طرف سے رسول الله صلی الله عليه وسلم كي كيسي بوى خيانت ہوكى اور اگر انہوں نے برده كيا تو بيزياد كے خلاف كيسي ز بردست دلیل ہوگی۔زیاد نے س کر کہا آپ نے کسی حالت میں اینے بھائی کی خیرخوابی میں دریغے نہیں کیا اور اس سال حج کا ارادہ ملتو ی کردیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے معذرت كركے فج كا نظاركرتار بااور حجازاى وقت آيا جب أم حبيبه رضى الله عنها الله كى رحمت كو

## زياد كى نسبت فرزندى

اس نے رشتے کی راہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور زیاد دونوں کو بردی بری دونوں کو بردی بری دونوں کی بردی دونوں کی بردی دونوں میں ایش عنہ کو اس کے تسلیم کرنے میں اپنی قوم بنی اُمیہ کے

امیر المؤمنین کی بات من لی اور گواہوں کے بیانات بھی من لئے ہیں اس میں حق و باطل کی تمیز نہیں کر سکتا ۔ بیلوگ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں لیکن بیضرور ہے کہ عبید بلاشبہ باپ اور قابل شکریہ مالک تھا''۔

ہما ہے دہ برسیاں سے ہما ہوں کا انکار کر اونے اپنے معلوم باپ کا انکار کر اس کا مطلب میں ہے کہ ابوسفیان سے نسبت کر کے زیاد نے اپنے معلوم باپ کا انکار کر دیا اور مید کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کواس جبر کا۔

انکار کا حق تھا نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کواس جبر کا۔

اور ہاں معنیٰ کے میچے ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ بیٹا بننے والا اس کو قبول بھی کرے اور زیاد کا بیرحال ہے کہ گواس نے رشتے کی کوشش کی بلکہ اس کے لئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آ مادہ کیا لیکن جب اس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی منظوری کا اعلان کر ویے آواس نے بڑے شرملے انداز بیس تر ود کے ساتھ کہا جبیبا کہ اس سے الفاظ بتار ہے ہیں 'پھرخو دابوسفیان کا ایبا کوئی قطعی اقر ارنہیں جس بیس زیاد کی فرزندی کا اظہار ہو۔ جو پچھ اس سلط بیس بعض لوگوں نے گمان کیا ہے وہ بید کہ ابوسفیان نے اشاروں بیش بیاست کمی اس سلط بیس بعض لوگوں نے گمان کیا ہے وہ بید کہ ابوسفیان نے اشاروں بیش بیاست کمی ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف سے اس کا اظہار نہ کر سے لیکن ابوسفیان تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرف سے اس کا اظہار نہ کر سے لیکن ابوسفیان تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور تیک زندہ ہتے۔ کم از کم اندازہ لگائے والوں نے جے سال بتایا ہے اور زیادہ سے زیادہ تخیینہ کرنے والوں نے دس سال کہا ہے۔

ے چاں بہت زیادہ نرم تھے اور بن اللہ عند حضرت عمر رضی اللہ عند ہے بہت زیادہ نرم تھے اور بن اللہ عند ہے بہت زیادہ نرم تھے اور بن امرے ماتھ ان کی نرمی قریش اور عام مسلمانوں ہے زیادہ تھی ۔ اگر ابوسفیان سچائی کے ساتھ اس کا لیقین رکھتے تھے کہ زیاد انہیں کا لڑکا ہے تو حضرت عمان رضی اللہ عنہ کے دَ ور میں وہ ضروراس کا اقر ارکر لیتے ۔ اللّا یہ کہ وہ خوداس اقر ارکو جا تز تصور نہ کرتے ہوں اور حضرت عمان رضی اللہ عند ہے اس کی تقد ہی کی تو قع ندر کھتے ہوں اس لئے کہ زیاد کے ایک با پ عثمان رضی اللہ عند ہے اس کی تقد ہی عبید روئی ۔

زبان کا ان اول گا عالا نکه وہ خود اس متم کا پہلا مدگی ہے بلکہ وہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شایدا ہے پہلے ووقحض ہیں جنہوں نے اسلامی شرع سے انحراف کیا ' قر آن وسنت کے احکام سے روگردانی کی اور عہد جا بلیت کے طور طریقے جدید مسلک کے نام سے اختیار کرلئے۔

یہ رشتہ جس کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے اقتدار نے مسلمانوں سے تسلیم کرایا ' ہمارے لئے مہر نے فوروفکر کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلہ بیل سب سے پہلی بات جس پر ہماری نظر جاتی ہو وہ سیر کے موروفوں اور محد تو س نے زیاد کی جو سیرت بتائی ہے اس میں پچھنص اور پیچیدگی ہے۔

یہ کہ مورخوں اور محد تو س نے زیاد کی جو سیرت بتائی ہے اس میں پچھنص اور پیچیدگی ہے۔

زیاد حارث این کلد و کا غلام پیدا ہوتا ہے 'جواس کی بان سمید کا آ قا ہے یا یوں کہنے کہ زیاد کا باہ حارث کی بیوی صفیے کا غلام تھا۔ جیسا کہ آ ہے پڑھ کے جین گر تاریخ میں تو ہم زیاد کو کہیں غلام نہیں پڑھتے' کھر یہ کب آ زاد ہو ااور کس نے اس کو آ زاد کیا اور آ زاد کیا اور آ زاد کیا اور آ زاد کیا اور آ زاد کیا اس کو کہیں نے برار درہم دے کہیاں حاصل ہوئی ؟ اس نے تو خود حضر سے عمر رضی اللہ عنہ کو جبید بہت بحد ہیں آ زاد ہو یا تو جنہیں اپنے باپ عبید کو خرید بیات بحد ہیں آ زاد ہو یا تو جنہیں ایور میں نے توجنہیں کیا زیاد اپ تیں زیاد کی سیرت پر بلکا ما پر دہ خرود ڈال و تی جیں۔

کیا زیاد اپ باتیں زیاد کی سیرت پر بلکا ما پر دہ خرود ڈال و تی جیں۔

پھر زیادی سیرت میں واقعی اور سخت مشکل اس کے متبئی ہونے کی ہے ہم جانا چاہتے ہیں کہ اس رشتے کی بنیا و وین یا دنیا کے کس اصول پر کھی گئی ہے؟ دین کے متلق ہم کو معلوم ہے کہ فقہا و نے متبئی کے لئے متعدد شرطیس مقرر کی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ باپ بننے والے سے اس کی ولا دت ہو سکے کیے نیخی باپ اور بیٹے میں عمر کی مناسبت ہو۔ اس میں تو پچھ شک نہیں کہ ذیا وابوسفیان سے جھوٹا تھا اور اس کا بیٹا ہوسکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میٹا بننے والے کا کوئی مشہور باپ نہ ہو اس لئے کہ آدمی کا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور بے بیٹا بننے والے کا کوئی مشہور باپ نہ ہو اس لئے کہ آدمی کا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور بے نام سے پکارا جانا برا ہے۔ صدیث نبوی ہے کہ ''جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے نسبت کا دعویٰ کیا۔ اس پر جنت حرام ہے ''۔ اور ذیا دکا تو باپ تھا اور لوگوں کو معلوم بھی تھا نسبت کا دعویٰ کیا۔ اس پر جنت حرام ہے ''۔ اور ذیا دکا تو باپ تھا اور لوگوں کو معلوم بھی تھا املان کے لئے بلائی گئی تھی۔ چانچے ذیا د نے مجلس میں اس کا اعتراف کیا ہے جو اس رشتے کے املان کے لئے بلائی گئی تھی۔ چانچے ذیا د نے مجلس کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ''لوگو! تم نے املان کے لئے بلائی گئی تھی۔ چانچے ذیا د نے مجلس کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ''لوگو! تم نے املان کے لئے بلائی گئی تھی۔ چانچے ذیا د نے مجلس کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ''اوگو! تم نے املان کے لئے بلائی گئی تھی۔ چانچے ذیا د نے مجلس کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ''اوگو! تم نے املان کے لئے بلائی گئی تھی۔ چانچے ذیا د نے مجلس کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ''اگھو آ

شاید امیر معاویہ رضی اللہ عنداس دشتے کے لئے زیاد کے باپ کے مرجانے کا انظار کرتے رہے لیکن عبید کی موت کے بعد بھی انہوں نے یہ رشتہ نہیں جوڑا۔ جب زیاد حضرت عثمان رضی اللہ عند کا مقرب تھا اور ایک شان کا مالک۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عند کے زمانے میں بھی یہ اقد ام نہیں کیا' جب زیاد بھرہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نائب تھا پھر اس وقت بھی جب وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اکی جگہ بھرہ کا گورز ہوگیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی جرائت نہیں کی مدید کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں میں اللہ عنہ نے دور خلافت میں کہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کہی امیر معاویہ بھی امیر معاویہ دور نہیں کہا اور ملے کے لئے اس کا سہار انہیں لیا' ہاں اس رشتے کا خیال ان کوآ یا تو اس وقت آ یا جب ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بعد کا خیال ان کوآ یا تو اس وقت آ یا جب ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بعد کا خیال ان کوآ یا تو اس وقت آ یا جب ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بعد کا خیال ان کوآ یا تو اس وقت آ یا جب ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بعد کا خیال ان کوآ یا تو اس وقت آ یا جب ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بعد کا خیال ان کوآ یا تو اس وقت آ یا جب ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بعد کا خیال ان کوآ یا تو اس وقت آ یا جب ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بعد کا خیال ان کوآ یا تو اس وقت آ یا جب ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بعد کی بیت کے بعد کی بیعت کے بعد کی بیعت کی بیعت کے بعد کی بیت کی بیا کو کی کوئی کوئی کوئی کی بیعت کی بیت کے بعد کی بیعت کے بعد کی بیت کی بیت کے بعد کی بیعت کے بعد کی بیت کی بیت کے بعد کی بیت کی بیت کے بعد کی بیت ک

بہت مکن ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور زیاد کے درمیان شرا نطاق میں ہے ایک شرط اس رشتے کا اظہار بھی ہوا ایس حالت شراس کی حیثیت ایک سیاس اتفاق کی ہوگی جس کی بنیاد دین یا دین کے کسی اصول پڑئیس ہوتی بلکہ اس سے دنیا اور سیاسی مصلحت کا حصول چیش نظر ہوتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی مصلحت شاید سے نقاب ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ۔

زیاد عراق والوں کو خوب جانتا تھا'ان پر حکمرانی کرنے کی اور ابن کو بہ جبریا بہ رضا
بہر حال آ ماد ہ اطاعت بنار کھنے کی مقدرت رکھتا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنداس کی تیزی
اور چالا کی سے واقف بھے اور لوگ بھی اس کو خوب جانتے تھے۔ پس امیر معاویہ رضی اللہ
عند نے اس کو اپنی حکومت کے شرقی علاقوں کے لئے تیار کیا تا کہ وہ خود مغربی علاقوں کے
لئے فرصت پاسکیس۔ اس سیاسی اتحاد کے لئے اس کی بھی ضرورت تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ
عند کے دوسرے بھائی اور ابوسفیان کے بقید وارثین اس کی منظوری ویتے لیکن ظاہر ہے
ایے تمام لوگ ول سے یابا ول ناخواستہ اس کے تشلیم کرنے پر مجبور تھے۔

سی ای اوی مسلحت کے لئے اس تم کے رشتے کا رواج عہد جا ہلیت میں بھی تھا 'جس کو تر آن عہد جا ہلیت میں بھی تھا 'جس کو تر آن مجید میں سورة احزاب کی حسب و یل دوآتے والے سے ترام تھرایا ہے:

﴿ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِوَ جُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوُفِهِ وَمَا جَعَلَ أَذْ وَاجَكُمُ ٱلّٰ يُ

شَطْهِ رَوُنَ مِنْهُ نَ اُمَّهِ حُمُ وَمَا جَعَلَ اَذَعِيآ عَمَ اَبُنَآ عَكُمُ ذَلِكُمُ قَوْلَكُمُ بِاَقُوَاهِكُمُ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهُدِى السَّبِيُلَ اَدْعُوهُمُ لَا بَالَهُمْ بِاقْوَاهِكُمُ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهُدِى السَّبِيُلَ اَدْعُوهُمُ لِابَاآئِهِمْ هُوَ اَقَسَطُ عِنُدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ابْآءَ هُمُ فَإِخُوانُكُمْ فِي الْبَارِيْنِ وَمُوالِيُكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَيُمَا انْحُطَاتُمْ بِهِ وَلَيْكِنُ مَّا اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ تعَمَدَتُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

"اورتیس رکھااللہ نے کی مرد کے اقدردود ل اور نیس کیا تہاری یو یوں کوجن
کو ہاں کے بیٹے ہو گئی ہا کی تمہاری اور نیس کیا تہارے پالکوں کو تہارے
بیٹے پر تہارے اپنے مند کی بات ہے اور اللہ تھ کہا ہے اور وہی راستہ
د کھا تا ہے ان کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا کرو یہی انساف
ہے۔ اللہ کے بال پھر اگر نہ جانے ہوان کے باپ کو تو تہارے ہمائی ہیں
دین جس اور دفتی جی اور اگر تم سے خطا سرز دبوتو تم پر گناہ نیس ہے۔ لیکن وہ
جس کا دل ہے ارادہ کر واور ہے اللہ بخشے والا عهر بال "۔

مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ انہیں دونوں آیتوں سے زید ابن حارث کی ابنیف رسول اللہ سے باطل اور لوگوں نے زید بن محمد سے زید بن حارث کہنا شروع کردیا۔ آپ نے نبوت سے قبل ان کومتینی کیا تھا جوایک مشہور داقعہ ہے۔ اس رشتے سے آپ کسی دنیاوی مصلحت کے خواہاں نہ سے بلکہ محض مہر ہائی اور محبت کے جذبے سے ایسا کیا تھا اس لئے کہ عربوں میں بدرہم رائی تھی انہیں دونوں آیتوں نے سالم کی ابنیت بھی ابوحذیف سے باطل کردی اوگ سالم کا کوئی ہا پہنیں جانے سے خودسالم کوبھی اس کا پہند نہ تھا 'اس لئے عوام کردی اوگ سالم مولی ابن حذیفہ کہنا شروع کردیا۔ ابو بحرہ کہا کرتے سے کہ میں اپنا کوئی باپ نبیس جانا ہوں کہمی ہوں وہ اپنے کوموئی رسول اللہ کہا کرتے سے اور بھی مولی اللہ کہا کرتے سے کہ میں النہ کہا کرتے سے اور بھی مولی اللہ دارہ کیا تھا۔ اور بھی مولی اللہ علی قائد علی قشیف کے غلاموں کے نما تھا آزاد کیا تھا۔

تقیف کے علا موں کے ماتھ اور دیوں میں بھی رائج تھی اور بہت سے قیاصرہ نے بہتوں کو متنی بنا متنبئی کرنے کی رسم رومیوں میں بھی رائج تھی اور بہت سے قیاصرہ نے بہتوں کو متنبی بنا کر ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور کون جانے شاید امیر معاوید رضی اللہ عنہ نے رومیوں کی اور نہیں اور یہ کہ وہ رضامندی ہے نہیں بلکہ جراً اطاعت کریں اور منتظر رہیں اور جب موقع مل جائے ان کے خلاف نکل پڑیں -

# زياد بفره كا كورنر

بھرہ کا گورنر ہوجائے کے بعد زیاد نے لوگوں کے ساتھ اپنی وہ پالیسی جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کار بند تھا' سرے سے بدل دی اور ٹھیک اس کی مخالف سمت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کار بند تھا' سرے کے بنیا داب لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور خوف زوہ چلنا شروع کیا۔ اس نے اپنی سیاست کی بنیا داب لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور خوف زوہ

مجمعة ذرامجي څک نبيس که پاليسي ليس اس تبديلي کا سبب صرف پيرند تھا که وہ اور امير معاديه رضى الله عنه عراق كومنظم اورا بناو فادار علاقه ديكهنا حاسية تنف بلكه اس ميں ايك نفساتي چیدگی کوجھی وخل تھا جس کا زیاد شکارتھا اور جس نے رشتے کی انتشا بی کارروائی کے بعداس كاتوازن بكار ديا ـ زياد جائتا تفاكه مسلمان اس كاس جديدنسب كوبرى نظر ب ويمية جی اوراس کا نداق اڑاتے ہیں۔اے اس کی بھی خبر تھی کہ عرب غلط باپ کی طرف منسوب مخص کا جس قدر منخرکرتے ہیں اور کسی کانہیں کرتے۔ یہ بات تھی جس نے اس کوڈرانے اورخوفز دوبنانے والی یالیسی برآ مادہ کیا اوراس نے جایا کدائی تشددآ میز کارروائیول سے لوگوں کی زبانیں بند کروے اور کوئی اس کے طور طریقوں اور اس کے نسب کے خلاف زیر اب مجی کھے نہ کیے۔ ای طرح مسلمانوں کے معاملات میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روش كے خلاف بھی كوئى پكھند ہولے زيادى سے خواہش برى طرح ہورى ہوئى اس نے اس كے لئے خوز یزیاں کیں۔ لوگوں کے حقوق یا مال کئے ان کی بعزتی کی اور ایسے ایسے احکام جاری کئے جن کا پہلے نام ونشان تک نہیں ملائزیاد کا خیال تھا جیسا کہ آ ب اس کے خطبے میں پڑھیں گے کہ لوگوں نے نئ نئی باتیں پیدا کر دی ہیں تو اس نے بھی ہر جرم کے لئے نئی سزا ایجادی اس کے معنی میں میں کداللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے جن سرزاؤں کا اعلان کیا ہے اور خلفائے راشدین نے لوگوں کے معاملات کے لئے جونظم

با توں کے ساتھ اس رواج کوبھی دیکھا ہواور رہے ہیوندا پے ساتھ تو نہیں اپنے باپ کے ساتھ لگا کر زیاد کو اپنا ساتھی بنا لیا ہوا ورعراق اور اس ہے متصل علاقوں کی حکمرانی میں اس سے امداد حاصل کی ہو۔

یں اس بحث میں بڑا نہیں جا بتا کر شتے کی اس کارروائی سے خدا راضی ہے یا ناراض کہ بیصرف ای کے قبط قدرت کی بات ہے اس تم کی بحثوں سے میں ہمیشہ پر بیز كرتا بوں \_ ميں تو سياست اور تاريخ كے حدود سے آ كے بوهنا تبيں جا بتا' ني صلى الله عليه وسلم كعبد سے لوگ يهي جانے إلى كه جس كے باب كولوگ جانے ہوں اس كو عنى نبيس كيا جاسكا۔ يهي تھم قرآن مجيد كا ب حضور صلى الله عليه وسلم نے بھى مسلمانوں كے لئے اس ميں شد بدحرج بتایا ہے۔عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنما اور ابو بمرہ کی روایت سے تم کومعلوم ہو چکا ہے کہا ہے باپ کے سوااور کسی کی نبیت کرنے والا جنت سے محروم ہے۔ پھراس سلسلہ میں ایک پیچید کی کا مزید اضافہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی الله عند نے اس کو یونمی گول رکھنا نہیں جا ہا بلکہ حروف پر نقطے لگا دیئے اور میر ٹابت کرنے کی کوشش کی کہ زیا دابوسفیان کی صلبی اولا دیس ہے۔ چنانچہ گواہوں سے شہادت دلائی کدابوسفیان نے سمبید کو گناہ کے موقع پر د یکھااوربعض گواہوں نے تو بیمی اضا فہ کیا کہ سمیہ کوابوسفیان سے ملفے کے لئے ورغلایا گیا' جس براس نے کہا عبید جب بحریاں چرا کرآ جا تیں مے اور سوجا نیں مے میں تو آؤل کی۔ اس طرح امیر معاویه رضی الله عند نے اپنے آپ کوا دراہے ساتھ زیاد کوایک بڑی برائی ہے آلودہ کر دیا۔ پولس ابن عبداللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہنے کی جراُت کی کہ رسول الله صلى التدعليه وسلم نے فيصله كيا ہے كه كابستر والے كا ہے اور زانی كے لئے پھر ہے اورتم نے زانی کوار کا دیا ہے اور فراش والے کو پھر۔

اس کے معنی کہ میں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عند نے ایک وینی علم کی جس سے مسلمان آ شنا تھے خت خالفت کی اس خالفت میں زیاد کو بھی شریک کرنیا۔ مسلمانوں نے ان کی بیعت اس شرط پر کی تھی کہ وہ کتاب اور سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ متنیٰ کرنے کی میکا دروائی انہوں نے اللہ اور سول کے احکام کے خلاف کی ۔ پس کوئی تعجب کی بات نہیں اگر نیک اور متقی مسلمانوں کی ایک جماعت اس خیال کی ہوجائے کہ ان کی بیعت اس کے لئے ضروری

کام لیتا ہے۔ حد ہوگئی کہ بعضوں نے بعضوں سے کہا'' سعد بن کر جان بچالو' سعیدتو ہلاک جو دکا''۔

عنی ہجری میں مغیرہ کا انتقال ہوا تو زیاد کو مغیرہ کی جگہ کو فد کا بھی والی بنا دیا گیا' اس نے کو فد میں بھی بھر ہجیسی روش اختیار کی اور لوگوں کے دل خوف اور دہشت سے بجر دیئے چیرت کی بات یہ ہے کہ ذیا داس خوش نہی میں تھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چل رہا ہے' اس کی نرمی میں کمزور کی اور اس کی شدت میں جرنہیں ہے' حالانکہ بنی امید نے اپنار شتہ جوڑ لینے کے بعد عراق والوں نے اس سے بجرسنگد لی اور شدت کے زئی نہیں و پیھی اور اس نے حقوق اور خون کے بارے میں ایسی زیادتی کی کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہم

پرزیادا ہے اعمال کا تنہا فرمددار نہیں بنا بلکہ اس نے بنی امیہ کے دوسر ہے گورزوں
کے لئے خصوصا تجاج کے لئے عراق میں شرمناک اور بدترین مثالیں قائم کردیں۔اس کاوہ خطبہ جس کا میں بار بارنام لے رہا بوں پڑھئے مؤرخوں نے اس کی مختلف روایتیں کی ہیں اکثروں نے تو اس کی مختلف روایتیں کی ہیں اکثروں نے تو اس کے ادھر اُدھر کے فقر سے مختصراً نقل کردیئے ہیں لیکن جا حظ نے اس کو ایک ترجیب کے ساتھ جمع کیا ہے جو تصنع سے تو خالی نہیں کی لیون زیاد کی سیرت کا تمام و کمال آئے نیددار ہے۔ جا حظ کا طریقہ اس خطب کی روایت میں وہی ہے جو اس عہد کے بہت سے خطبات کی روایت میں داری ہے۔ زیاد کہتا ہے:

"المابعد! تمهارے احتی اور تقلند جن بوے کاموں میں مصروف ہیں وہ شدید ترین جہالت ہے ایم می گرائی ہے اور الی بلاکت جواہے ساتھی کوآ گ تک پہنچائے بغیر نہیں رہے گی ای جہالت اور گرائی میں چھوٹے بوے ہورہے جیں اور یزے اپ آپ کواہے بچاتے نہیں ایبا معلوم ہوتا ہے کہتم لوگوں نے اللہ کی کتاب بڑھی ہی نیس اور نہ بیانا کہ اس نے اپنی اطاعت کرتے

لے سے جلد ایک خبرب الش ہے جو سلسل مصیبت کے لیے کہاجاتا ہے۔ بنیاداس کی بیرے کے سعد اور سعید دو بھائی اپنے گم شدہ اوٹ کی تاش میں گھرسے فلاے معدقو والی آئے کیا لیکن سعید واپس ندائشنا۔ يش كيا إو ويعره والول كو تميك راة يرلات اور چلات كات كافي ناتها

جمیں لوگوں کی بعض وہ جدتیں معلوم ہیں جن کے لئے زیاد نے بی تی مرائی ہجویر کیں اس نے لوگوں کو دیکھا کہ گھر وں جن آگ لگا کر گھر اور گھر والوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں تو اس نے تجویز کی جو کئی کو جلائے گا ہم اس کو جلا دیں گئ کین زیاد شایداس آگ لگا نے بیل تو اس نے تجویز کی جو کئی کو جلائے گا ہم اس کو جلا دیں گئ کین زیاد شایداس آگ لگانے ہیں شریک تھا جو بھر ہیں جاریا بن قد امد نے اس گھر میں لگائی جس میں عبداللہ بن عامر اور اس کے ساتھی پناہ گیر تھے۔ اس طرح آس نے دیکھا کہ بعض لوگ بعضوں کو خوق کر دیے گئاس نے دیکھا کہ بوگری قراک تھریں آگ کی جو کئ قراک اس کو اس نے دیکھا کہ لوگ قبریں اکھاڑتے ہیں تو سزامقرر کی کہ جو کوئی قبر اکھاڑے گا ہم اس کو اس خوسرا کیں مقرر کی ہیں اس پرعمل اور عملدرامد میں شدت ان تمام شرمناک زیاد تیوں سے جو سزا کیس مقرر کی ہیں اس پرعمل اور عملدرامد میں شدت ان تمام شرمناک زیاد تیوں سے جو سزا کیس مقرر کی جان کا اس کوائی عذر قبول کی جو اور نہ مسلمان اس سے آشنا۔ اس نے اپنی جان پر اور لوگوں کی جانوں پر کسی خورت کی کہ درات میں نکلنے پر موت کی سزاد سے دی اور کئی کا کوئی عذر قبول نہیں کیا۔ چا ہے ذیاد کی کے درات میں نکلنے پر موت کی سزاد سے دی اور کئی کا کوئی عذر قبول نہیں کیا۔ چا ہے ذیاد کی کے درات میں نکلنے پر موت کی سزاد سے دی اور کئی کا کوئی عذر قبول نہیں کیا۔ چا ہے ذیاد کی کے درات میں نکلنے پر موت کی سزاد سے دی اور کئی کا کوئی عذر قبول نہیں کیا۔ چا ہے خور کی کی کہ درات میں نکلنے پر موت کی سزاد سے دی اور کھی کا کوئی عذر قبول نہیں کیا۔ چا ہے عذر کی سے ای کی اس پر ظاہر ہو دیکی ہوں۔

جی جا ہے تواس کا وہ خطبہ پڑھ لیجنے آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ ایک حاکم پہلی بارایی مزاؤں کا اطلان کرتا ہے کہ جس سے اسلام کا کوئی واسط نہیں 'بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دوسرے گور نہی اس سے واقف نہیں 'زیاد کا منادی جب کوئی تجدید آ میز اعلان کرتا تو لوگ اس کو واقعہ خیال نہیں کرتے ۔ اس خیال سے کہ یہ تو بڑی بات ہے شاید ڈرانے کے لئے ایسا اعلان کیا جا رہا ہے ۔ حالا نکہ زیاد نے اس خطبے میں لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ منبر کی شاطمی (مقرر کی غلط بیانی) سفیدی پرسیاہ داغ ہے لوگوں میں پھیل جاتی ہے۔ اگر تم نے مناطمی (مقرر کی غلط بیانی) سفیدی پرسیاہ داغ ہے لوگوں میں پھیل جاتی ہے۔ اگر تم نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر کے جمعے بدنا م کیا تو یا در کھومیر سے پاس اس کا جواب میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر کے جمعے بدنا م کیا تو یا در کھومیر سے پاس اس کا جواب میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر رہا ہے 'رات میں نگلنے میری طرف کوئی جھوٹی کر دیتا ہے' بڑوی کے ساتھ پڑوی کو دوست کے ساتھ والوں کو بچی معذوری کے بعد بھی تل کر دیتا ہے' بڑوی کے ساتھ پڑوی کو دوست کے ساتھ والوں کو بچی معذوری کے بعد بھی تل کر دیتا ہے' بڑوی کے ساتھ پڑوی کوئی دوست کے ساتھ والوں کو بچی معذوری کے بعد بھی تل کر دیتا ہے' بڑوی کے ساتھ پڑوی کوئی دیا دیتیں بردی زیادتی ہوئی کر دیتا ہے۔ پھر تل کر نے بیس بردی زیادتی ہوئی کر دیتا ہے۔ پھر تل کرنے بیس بردی زیادتی ہوئی کر دیتا ہے۔ پھر تل کرنے بیس بردی زیادتی ہوئی کر دیتا ہے۔ پھر تل کرنے بیس بردی زیادتی ہوئی کر دیتا ہے۔ پھر تل کرنے بیس بردی زیادتی ہوئی کھی کردیتا ہوئی کہ دوست کے ساتھ بردی کی زیادتی ہوئی کوئی کردیا ہوئی کردی ہوئی کردیا ہوئی کوئی کردیا ہوئی کردیا ہوئی

ورزی کرنے والا کوئی میرے یاس لایا گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس کے لئے میں تم کواطلاع پیچانے کی مت دیتا ہوں فرردار جالمیت کے عہد کی خاندانی انکسر مت کرنا جس نے اس متم کی کوئی بات منہ سے نکالی میں اس کی زبان کا دلوں گا۔ تم نے نی ٹی باتیں پیدا کی ہیں تو ہم نے بھی برگناہ كى نى سرامقرركى ب- يى اگركوئى كى دويائے گاتو بم اس كوغرق كردي من اگر کوئی کسی کوجلائے گا ہم اس کوآ بھی میں جمونک دیں مے۔جو کسی گھر میں نفنب لگائے گاہم اس کے دل میں نفنب لگائیں سے جو کوئی قبر اکھاڑے گا ہم اس کوقبر میں زندہ گاز دیں مے للذاتم اے باتھ اور اپنی زیاتیں جھ سے روك لويس بحى ابنا باتھ اورائي زبان تم سے روك لوں كا جس نے بھى عوام میں شورش اور بے چینی کی کوئی بات پیدا کی شراس کوئل کردوں گا میرے اور متعدد قبلوں کے درمیان بغض وعداوت کی بات تھی کیکن میں نے ان سب بر لات ماردی ہے۔ کی تم میں سے جو تھلا ہوائی کو اٹی بھلائی اضاف کر تا جا ہے اورجوبرا باس كوبرانى سے بازآ جاناجائے ۔اگر جھے پت چلاكم بين كاكوئى مری دشنی کی دجہ ہے سل کے مرض علی جالا ہو کیا ہے تو عل اس کا اظہار نہ كرون گاورشاس كى پروه درى كرون كاتا تكدوه خودا في درگز ركا تقباركر وے ایسا کرنے میں اس کا مقابلہ نہیں کروں گا۔ پستم اپنے معاملات کواز سرنو شروع کرواورائی دوآپ کروئبت سے مالیک ماری آند پرمروراور بہت ے سرور مالال ہول کے۔اے لوگو! ہم تہارے مام اور محافظ ہیں۔فدا نے ہم کوجوافتد اردیا ہے اس کی بدولت ہم تم پر حکر افی کرتے ہیں اور جس خراج كاخدائي بمس حق دار بتايا باس كيد في بم تمهارى جاء اور الفاظت كرد بي بي - الي حالت من تميادا فرض بي كه مارى مرضى ك مطابق جاری اطاعت اوروفاداری کرواور جارافرض ہے کہ جم حکومت کرنے می تمبارے ساتھ انساف کریں لبذا ہاری فیرخوابی کر کے ہمارے انساف اورعنایت کے ستحق بنواور یادر کھو جھے ہور جا ہے جتنی کوتا ہی ہو گر نیس تین

والول كوثوات عظيم أور نافر مافى كرت والول كو بميشك في عذاب اليم مقرر كيامية كياتم ووبوجس كى دونون المحدول كودنيان بندكرديائ جسك كانون مين نفساني خوابشات تے روئي شونس دى ہے جس فياتى كوچھوؤكر فانی کو بند کیا ہے۔ تہمیں احتاس نیس کتم فے اسلام میں اٹھی تی بات پیدا کر دی جوکوئی نہ کر سکاے تم نے کمزور کو چھوڑ دیا اس پرزیادتی کی جارتی ہےاس کا مال انونا جار ہا ہے۔ یہ برائی کے او بے کیا ہیں دون کی روشی میں مزور اور ا لوئی جارتی ہے واقعات کی بہتاہ ہے کیاتم میں ایے دو کے والے تیل جو سر کشول کورات کی گشت اورون کی فارت گری سے باذر کھیکیں اتم نے دین کو دوراور رشد داری کوئرد یک کرلیا ب بادوجمعدرت کرتے موادراً چک لینے والے سے چھم ہوئی کم میں کا ہرآ دی انجام سے بے بروا کی طرح اسے نادانوں کی حفاظت کرتا ہے کم سجیدہ اور مقلندنیس موثم آ دارہ اور احمق افراد ك يي كل زجمود تهارى حايت كى بدولت الهيل ف اسلام كى بدوتى ك برائي كاذ عام ك جب عد يل ان الدول وكرا يا جلاكرد عن ك برابرد كردول كاجمه بركمانا بياحرام بعي يقين بكرموا في كا آ فازجن باقول ك وجد عدرست مواقفا انجام بحى الجيل باقول عداصلاح يذير موكا يعنى اليى زى جس يل كرورى شديو \_اوراكي تن جس يل زيروى شالى مويل فتم كما كركبتا بول كدفلام كم ما تحداً قاكو مسافر كم ما تع يتم كوجات والله کے ساتھ آنے والے کو نافر مان کے ساتھ فر ما بردار کو اور بیار کے ساتھ تدرست كوبكرون كاادرنوبت يهال تك ينفي كي كرة دى اسين بمائي سي لركر كبيكا ين المبيدين كرجيوسعيدة والك موكيان - يا جارتم سب كسب سيد هيمو جاؤ' منبر کی غلط بیائی شہرت یا جاتی ہے دہ سفیدی برسیاہ داغ ہے اگرتم ف میرے خلاف کوئی حاشہ چ حایا اور میری افر مانی کی تو یادر کھومیر سے پاس ال کے بہت سے جواب ہیں جس کے گریں نقب لگائی ش اس کے گے بوئ مال كا ضائن بول فروار راقول كو كفت ندلكانا اكراس كى ظاف

اسلام شک کی وجہ سے لوگوں کو تنہیں کرتا اور نہ اقتد ارکواس کی اجازت ویتا ہے کہ وہ دلول

کی سوچ اور د ماغوں کی فکر پر سزادے وے البتہ اسلام افتد ارکواس کی اجازت ویتا ہے کہ

ہاتھوں نے جو پچر کمایا ہے اس کی سزاد ہاور دلوں کا حساب اس خدا کے لئے چھوڑ دے جو

سینوں جس چھی ہوئی ہاتوں سے واقف ہے جو نگا ہوں کی خیانت جانتا ہے اسلام کی حاکم یا

ظیفہ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ لوگوں پر اس لئے حکومت کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو

طاقت اور خراج کا حق دار بنایا ہے بلکہ اسلام تو اس سے یہ کہلانا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی اس

طاقت کی بنا پر حاکم بنا ہوا ہے جو عوام نے اپنی رضا مندی سے اس کو دی ہے اس میں زبر دشی

ور جرکو پچھوڈ خل نہیں ہے۔ اسلام حاکم یا خلیف سے یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ خراج اور غنیمت کی

اور جرکو پچھوڈ خل نہیں ہے۔ اسلام حاکم یا خلیف سے یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ خراج اور غنیمت کی

رقم امت کی ملکبت ہے اس کے اجین خلفاء اور اس کے گور نرجیں 'جواس کو حفاظت سے رکھیں

حق مہ نہ جو بی خرج کر ہیں۔

اور حق مصرف بین خرج کریں۔ اسلام کسی خلیفہ اور حاکم کو بیتم کھانے کی اجازت نہیں دیتا کہ مسلمانوں میں اس کے بہت سے شکار ہیں اس لئے کہ جب تک لوگ کسی ایسے گناہ کا اُر تکاب نہ کریں جس سے ان کے شکار ہونے کی نوبت آئے اسلام اس قتم کی ہاتوں کا ہالکل روا دار نہیں۔

عدوارہونے فاوہوں ہے۔ اس اس اس اس اس کا ندازہ کیجے عبداللہ ابن سنے والوں پراس خطبے کے جو مختلف اثرات پڑے ذرااس کا اندازہ کیجے عبداللہ اس کے اللہ نے آپ کوحس بیان کی نعمت سے اہم نے زیاد سے کہا امیر! مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ نے آپ کوحس بیان کی نعمت سے

اوارا ہے۔ سنا آپ نے! ان حضرت پر خطبے کی دکشی اور بلاغت کا جاوو چل ممیا اور بیرو یکھنے کی فرصت ہی نہ پاسکے کہ الفاظ کے جام میں انڈیلا کیا ہے؟ اورلوگوں کے لئے کسی انو تھی سیاست چیش کی سے یا کہنا چاہئے کہ جمہداللہ نے زیاد کی خوشامہ کرنی جاہی اور پہندو ناپہند سیار دفنا مندی کا اظہار کر دیا۔ یا پھر دونوں یا تیں ایک ساتھ جمع کردیں۔ ڈیا و نے اس دادو تحسین کا بہت سلخ جواب دیا۔ اس نے کہا

وادو کی کا جموع ہے ہو جسن بیان تو اللہ کے نبی داؤ ڈکوعطا ہوا تھا''۔ دمتم جموعے ہو جسن بیان تو اللہ کے نبی داؤ دکوعطا ہوا تھا''۔ احذب بن قیس نے ان غیر جانب داروں کا پارٹ ادا کیا۔ جواپٹی طرف ہے کوئی ایسا اقدام نہیں کرتے جوحاکم کی ناگواری کا باعث ہے' نہ حاکم کی بات دہرائے نہ بے لکلفی میں باتیں ضرور کروں گا تہبارا کوئی بھی ضرورت مند جاہے وہ آ دھی رات میں آئے میں اے ملاقات کروں گا۔ کی کا د طیفہ اور دونری مقرر رہ وقت ہے ملئے ندوں گا اور تم کومقررہ مدت نے زیادہ لا ان پر رہنے شدوں گا۔ کی اللہ ہے اس اللہ ہے اس اللہ ہے اس اللہ ہے کے اس موں کے لئے فیریت کی دعا ما گوں گا اس نئے کہ وہ تمہارے ما تم میں تم کو تمیز سکھاتے ہیں اور تمہارے لئے بناہ کی جگہ ہیں۔ اگر وہ فیریت سے رہو گے اپنے دلوں ہیں ان کی طرف ہے بخض رکھ کرنے تم بھی فیر سے سے رہو گے اپنے دلوں ہیں ان کی طرف ہے بخض رکھ کور کی تم بھی فیر اس سے تمہارا تم بوری شہاری ضرور تیں پوری شہوں گی اور اگر لوگوں نے ان کے خلاف تمہارا کہنا مان لیا تب تو بھی تمہارے کہنا مان لیا تب تو بھی مدور کرتا ہوں تو اس کی مدور کرتا ہوں تو اس کو مقدر کرتا ہوں تو اس کرتا ہوں کرتا

بیددکش خطبہ جومتا خرین نے مرتب کیا ہے اس میں جیسی بھی شاعری کی جمی ہے وہ باہم متفاد کیفیتوں کی تصویر چیش کرتا ہے ایک تو وہ فن کے جمال کا مظہر ہے الفاظ بہت خوبصورت اور زیاد کے مقاصد کے ٹھیک ٹھیک ترجمان 'جن سے لوگ ایک طرف خوف و دہشت سے گھرا اٹھیں اور دوسری طرف اپنے دلوں جی تو قعات اور امیدوں کے جذبات محسوں کرنے لیس وہ آئدہ ممل محسوں کرنے والا ہے جس پر وہ آئدہ ممل کرنے والا ہے جس کا مناسلام سے واسطہ ہے اور نہ مسلمان اس سے آشا ہیں اور جس سے اگرکسی بات کا پیتہ چاتا ہے اور صد سے بڑا گرکسی بات کا پیتہ چاتا ہے تو اس کا کہ اس سیاست کا چلانے والا ایک فلا کم اور حد سے بڑا اگر کسی بات کا پیتہ چاتا ہے اور خوفزوہ بنا کرلوگوں پر حکومت کرتا چا ہتا ہے اور سرکش ہے۔ جو دلوں کومظالم سے مرعوب اور خوفزوہ بنا کرلوگوں پر حکومت کرتا چا ہتا ہے اور اقتد ادکیلئے عوام کی اطاعت زیر دست غصب کرنا چا ہتا ہے۔

چور گھروں میں نقب نگا تا ہے لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ چور کے دل میں نقب نگائی جائے کچھ لوگ مُر دول کی قبریں اکھاڑتے ہیں' لیکن اسلام ان کو زندہ درگور کرنے کا علم نہیں دیتا' بلکہ شبہ ہے سز اکا مذارک کرتا ہے۔

فضول بالتي كرتے ہيں۔ چنانچ خطب كے بعدا حف نے زياد سے كما: " تغریف آنه مائش کے بعد اور شکریے تو ازش کے بعد ماری تعریف أس وقت مولى جب بم آزاے جائيں كے -يدايك كل جويان بات فى جس كون كر زياد غ كها" كل كبتي بوائد

ابوبلال مرداس ابن أدبياك دين واربزرگ عِيم في كام ماته دين برقائم بهنا جائے تھاوراللد کی راہ میں جہاد کے لئے بروقت تیارر ہے تھے اس راہ میں مرجانے سے بھی پس و پیش نہیں کیا۔ چنانچہ بعد میں وین کی راہ میں جان و ہے دی' وہ بھر ہ میں خوارج ك ليذر تع \_ انهول نے خطبة ك كرزياد سے كها دو جميں تو الله نے اس كے خلاف حكم ديا ہے أسكاارشاد ب: ﴿ وابسواهيم اللَّذِي فِي انْ لِا يُزْرُوازْرَةُ وَزْرَيُ الْحَرَىٰ وان ليس للانسان الا ما سعى اورآب آو كوياس خال كيي كرتبدرت كويماركماتم فر ما نبر دار کو گنهگار کے ساتھ آ گے بڑھنے والے کو پیچے بھا گئے والے کے مہاتھ کر فت کریں کے ۔ زیاد نے کیا تہارے اور تہارے ساتھیوں کے بارے میں جارا مقصدای وقت مورا ہوگا جب ہم باطل رحمل بیرا ہوں ہے۔

ليكن ابوبلال اوراس كے ساتميوں براي طرح حيزت علي كے جاميوں اور دوسرے راست بازمسلمانوں پرزیاد کا بچریس نہ چل سکا۔ بال وہ باطل پرعمل کرتے ہوئے ناحق طريق برخون كي نديال بها تاربا-

# جرابن عدى كالتل

بعره میں زیاد نے جوسفا کیال دکھا تیں اور اس کے تائیسمروین جندب نے بعرہ کا امر موجانے کے بعد خوز یز مال کیں میں اس کی تغییلات کی ضرورت بیں مجملا ۔اس کے كيريدادب اور تاريخ كى كتابول مي خدور بين ان كے تذكرے كى تفصيل غير مغيد بـ کیکن ایک حادثے پرتھوڑ اساواتت ضرورلوں کا جس جی زیاد بنے اسلام اورمسلمانوں کوایک

برى مصيبت ميں جتلا ركھا'اس حادثے ميں امير معاويہ رضى الله عنه كالجمى ہاتھ ہے اور اس كا اڑاس وقت کے لوگوں پر بہت براہا۔اس زمانے میں جو بھی راست بازاور پر بیز گارلوگ باتی رو گئے تھے ان کواس سے بخت صدمہ پنجا۔ یہ جرابن عدی اور ان کے کوئی رفقاء کا حادثہ ہے جومو رضین اور محدثین نے اپنی کما بول میں اس دردنا ک اہتلا کی بوری تفصیل لکھی ہے جس میں سے پکھتو شائع ہو چکی ہے اور پکھاب تک شائع نہ ہو تک میں اس کے اہم مے کو بہت اختمار کے ساتھ بیش کرتا ہول کہ یفصیل سے زیادہ وقع ہے۔

حضرت عثمان رضی الله عند کے خلاف بغاوت سے لے کر امیر معاویی رضی الله عند کے استحکام حکومت تک اس فت کبری می اوگ بکثرت مارے کئے چرامیر معاویدرضی الله عند کے دالی ہوجائے کے بعدال فتنے کے بینج میں نیزمسلمانوں کے باہمی اختلافات کے سلسلے میں بہتوں کی جانیں کئیں لیکن حجر کا درونا کے سانچہ عکومت کی تصویر کا ایک نیا زخ چیش کر ہا ب جبد خلافت باوشای میں من امراء اور عمال نے اپنی سیاست بدل دی وین کے ساتھ خلوص اورمسلمانوں کی بقائے میں زیادہ مقدم اوراجم کا م ان کے لئے حکومت اورا فیڈ ارکی بنيادي مضبوط كرنااور نظام كوقائم ركمنا قراريايا-

ہم نے دیکھا ہے کہ خلفائے راشدین شبر کی بنا پرسزا دیے سے رکتے تھے اور اپنے ما كمول كو سخت تاكيد كرتے من كدوه لوگول كو مالى اور جسمانى نقصان ملى نه كانچاكيل خوزیزی اور قل کی بات تو الگ ربی - ہم نے فاروق اعظم کودیکھا خداک ان پر حت ہو کہ ده رودة ميزكواى پرخودزيادى حوصلدافزائى كررى تقى جب بعض لوگول في مغيره بن شعبه پراتزام لگایا تھا ، محض اس خوف سے کرربول الله سلی الله علیه وسلم کامحبت یا فتر کہیں رسوانہ ہوا ای طرح ہم نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ ہر سران کے قل کے معالمے می عبیداللہ بن عررضی الله عنها کومعاف کرنے کے لئے تکافات سے کام لیا جس پر بہت ے مسلمان اور بعض صحابة ب سے ناراض موتے۔

لکین آج امیر معاوید اورزیاد کے زمانے جی لوگ شبہ کی بنا پر ماخوذ اور کمان کی بنا پر فل كرد ي جاتي بين آج تقام كا درج كورزون اور بادشاه كي تكاه مي ان ايمان دار انانوں سے براہے جن کے بارے میں فدا کا تھم ہے کہ احق ان کا خون نہ بہایا جائے۔

صرت علی رضی اللہ عند اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ جراپنے جگہ ہے کو و سے اور بڑی خت کلائی ہے بیش آئے اور مغیرہ ہے کہا' آپ نے لوگوں کو جو وظیفہ روک رکھا ہے وہ دے دیجئے یہ آپ کے تق میں بزرگوں اور نیکوں کو برنا بھلا کہنے ہے زیادہ اچھا کہنے ہے زیادہ اچھا ہے اس کے بعد جرکے ساتھی بھی اپنی آپی جگہوں ہے کو د پڑے اور چلا چلا کر جمری با تیں و ہرا دیں' تو مغیرہ مجبور ہو گئے کہ خطبہ ادھورا جھوڑ کر منبرے اتر آئیں اور گھر میں چلے جا تیں۔ اس کے بعد مغیرہ کو ان کے ووستوں کی ایک جماعت نے اس زمی پر طامت کی' جا تیں۔ اس کے بعد مغیرہ کو ان کے ووستوں کی ایک جماعت نے اس زمی پر طامت کی' جا تیں۔ اس کے بعد مغیرہ کو ان کے ووستوں کی ایک جماعت نے اس زمی پر طامت کی' جا تیں۔ اس کے بعد مغیرہ کو ان کی جو اُت اس کے مغیرہ نے دیا کیا کہ انہوں نے اپنی شجیدگی اور برد باری ہے جمرکا کام تمام کر دیا' اس لئے کہ آئے والے گورز کے لئے بھی ان کی جرائے اس طرح بڑھی ہوئی ہوئی ہوئی اور وہ بہلی ہی بار معاویہ جس ان کو قبل کر دے گا۔ پھر مغیرہ کو یہ پہند نہ تھا کہ کوفہ کے بزرگوں کوئی کر کے امیر معاویہ میں انڈونٹی کر دے گا۔ پھر مغیرہ کو یہ پہند نہ تھا کہ کوفہ کے بزرگوں کوئی کر کے امیر معاویہ رضی اللہ عند کی و نیا سرھاریں اور اپنی آخرے بھی کا ٹریں۔

ری الدعندی و بیاسرها ری اور بی اور بی ایسان کا با اور السیحت

زیاد کو فی کا گورز بن کرآیا ، وہ مجر کا دوست تھا ، چنا نچا اس کوا پنا مقرب بنایا اور نسیحت

کی کہ عافیت پند بنواور فتنے ہے دور رہوا ور میری زدیس آنے ہے خبر دار رہو کیکن مجراور
زیاد کی بخی نہیں اور بہت جلد تعلقات میں خرا ابی پیدا ہوگئی اور بات اس طرح سامنے آئی کہ
ایک مسلمان عرب نے ایک ذی کو تل کر دیا۔ زیاد نے ذی کے خون کا قصاص مسلم عرب سے
منا سب نہیں جانا اور خون بہا اداکر نے کا فیصلہ کر دیا۔ ذی کے رشتہ دار: ل نے خون بہا لینے
منا سب نہیں جانا اور خون بہا اداکر نے کا فیصلہ کر دیا۔ ذی کے رشتہ دار: ل نے خون بہا لینے
میا سب نہیں جانا اور کہا '' ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ اسلام لوگوں میں مساوات کا قائل ہے 'وہ
مرب کی غیر عرب پرکوئی برتری شلیم نہیں کرتا۔ جرزیا دیاس فیصلے سے نا راض ہوئے اور
اس کے نفاذ پرخاموش رہنے ہے انکار کر دیا 'لوگوں نے بھی ججرکا ساتھ دیا 'زیا دکو خطرہ ہوا
کہ فیصلہ نا فذکر نے سے فتنہ ہوگا تب اس نے تصاص کا تھم دیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو
جراور ان کے ساتھیوں کے طرزیمل کی شکایت کھی 'امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا
حجراور ان کے ساتھیوں کے طرزیمل کی شکایت کھی' امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا

کہ منوقع کے منتظر مہواور پہلی فرصت بیں ان کا کام تمام کردو۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ حجراوران کے تمام ساتھیوں نے زیاد کی' بھرہ کو واپسی نغیمت جانا اوراس کی غیر حاضری میں اس کے نائب عمرو بن حریث کی کارروائیوں پراپنی شدید ناراضی کامظا ہرہ کرنے لگئے جب وہ خطبہ پڑھتااور حضرت علی رضی اللہ عنداورن کے ساتھیوں کو ہرا

حجرا بن عدی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جامیوں میں ہے ایک مخص تھے جن کو حضرت على رمنى الله عند كے ساتھ خلوص تھا۔ جمل صفين اور نبروان كے معركوں بيس شركيك تے حفرت حسن رضی اللہ عنہ کی صلح ان کو تا گوارتھی۔انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر اس اقدام کے سلسلے میں اعتراض بھی کیا تھا۔لیکن حجراوروں کی طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے تھے اور و فا داری کے ساتھ اس بیعت پر قائم بھی تھے' لیکن پھران کے نز دیک ضروری نه تھا که حضرت علی رضی الله عنه کی محبت چھوڑ دیں یا ان سے الگ ہو جا کیں ' بلکه ان کے نزو یک تو یہ بھی ضروری نہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے گورنر جو پچھی کریں وہ سب تتلیم کرلیں ۔ جمرا یک متق سلمان تھے' نی صلی الله علیہ دسلم کی خدمت میں اپنے بھائی ہائی ابن مدى كو كے كرا بى قوم كے وفد كے ساتھ حاضر موئے تنے اس كے بعد شام كى جنگ ميں شريك رب اورمصائب برداشت كئ كهناجا ہے كدوه اس مقدمة انجيش ميں تھے جودمثق کے قریب مرج عذرا میں داخل ہوا تھا۔اس کے بعد عراق کی طرف رخ کیا اور فارس کے معرکوں میں شریک رہے اور نہاوند کے معرکے میں بڑی ثابت قدمی دکھائی اور فتح کے بعد کوفہ کے پڑاؤ میں قیام کیا وہ ایک آ زاد منش اور دین کے سیجے تھے اچھنی ہاتوں کی طرف بلاتے تھے بری باتوں سے روکتے تھے۔ حاکم کی اچھی بات پند کرتے تھے۔ بری بات پر برجم ہوتے تھے۔حفرت حسن رضی التدعنہ کی سلم کے بعد سے امیر معاویدرضی اللہ عنہ اور ان کے گورزمغیرہ بن شعبہ کے مخالف ہو گئے تھے لیکن بیعت نہیں توڑی تھی 'وہ کوفہ کے عام ، سلمانوں ی طرح تھے' حکومت کے فرما نبر داراور وقت کے منتظر \_ جیبا کہ حضرت حسن رضی الله عندنے كه تفا" تيكوكاركي آرام كرنے اور فاجر كے مرنے تك آرام كرو" - حجر بني اميه کی ایں بدعت کے سختہ مخالف تھے کہ منبر ہے حضرت علی رمنی اللہ عنداوران کے ساتھیوں کو برا بھلا کہا جانے اور اپلی اس مخالفت کو چھیاتے نہ تھے بلکہ مغیرہ بن شعبہ کے منہ پر اس کا اظہار کرتے تھے' مغیرہ ان ہے درگز رکرتے اور حکومت کی گرفت کا خوف دلاتے۔ کہنا طاہنے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی موت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں معالمے کا پینچنا' ان دونوں ہاتوں نے کوفہ والوں کی مخالفت میں پہلے سے زیادہ شدت پیدا ئر دی - جرحزب خالف کے لیڈر سے ایک دن مغیرہ نے خطبہ دیا اور عادت کے مطابق

اس کے بعد زیاد بوی تیزی ہے کوف والی آیا اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کین چراور
اس کے ساتھیوں سے تعرض کرنے میں جلدی نہیں کی ۔ایک ون جب وہ خطب و سے لگا تواس
میں بوی دیراگائی جس سے شیعدا کتا گئے ۔ چرنے چلا کرکہا ''الصلوٰ ق' کیکن زیا دخطبہ ہی ویتا
رہا۔ چر دوسری مرتبہ چلائے اور ان کے ساتھی بھی چلا اضحے ۔ الصلوٰ قالصلوٰ قا۔ پھر بھی
زیاد جا بتا تھا کہ خطبہ اور لمبا کر ہے لیکن چر کھڑ ہے ہو گئے اور چلا کرکہا الصلوٰ قاب تو ان
کے ساتھی بھی کھڑ ہے ہو گئے اور چرکی طرح چلانے گئے تب زیاد خطبہ او مورا چھوڑ کرمنبر
سے اثر ااور نماز پڑھائی اور لوگ اور حراد ھر چلے گئے۔

زیاد نے کوفد کے سربر آوردہ لوگوں کو تھم دیا کہ وہ جرکے پاس جا کیں اوران کے پاس جہ جمع ہونے والے اپنے آدمیوں کو ہازر کھیں اور خود جرکواس رائے ہے ہٹا کیں جس پروہ چل رہے ہیں۔ لیکن کوفد کے یہ بڑے لوگ جرکو ہاز شدر کھ سکے اور زیاد ہے آ کران کے ہارے میں کہا اور کچھے بقول مؤرخین چھپار کھا اور مشورہ دیا کہ محاملہ زیر خورد کھئے کیکن زیاد نے ان کی بات نہ مانی اور جرکو بلائے کے لئے آدی بھیج دیا ' جرنے آئے ہے انکار کردیا۔

اب تو زیاد نے پولیس کو ان کے حاضر کرنے کا تھم دیا۔ پولیس والوں آور جمر کے ساتھیوں میں ہاتھا پائی ہوئی جمرر دپوش ہو گئے اور زیاد کا پچھ بس نہ چل سکا۔ تب اس نے محمد بن قیس بن اشعیف کو پکڑا جو بن کندہ کا سر دار تھا اور اس کوجیل بججوا دیا اور دھمکی دی کہ اگر جمر کو حاضر نہیں کیا تو قتل کر کے ہاتھ پاؤس کاٹ دے گا۔ تو محمد بن قیس نے اس شرط پر کہ جمر کو امان ہوگی اور زیاد جرکو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلے کے لئے بھیج دے گا ان کو حاضر کر دیا۔ زیاد نے ان کوجیل بھیج دیا اور ان کے ساتھیوں کا بڑی سرگری سے کھوج لگایا۔ چنا نچے بڑی بڑی وقتوں سے تیرہ آ دمیوں کوقید خانے بھیج دیا۔

اس کے بعد زیاد نے کوف والول سے مطالبہ کیا کہ وہ جراور اس کے ساتھیوں کے

ظلاف بیان دیں چنا نچدا کے جماعت نے کہا کہ بدلوگ علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور اعبر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی برائی بیان کرتے ہیں اور اعبر معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائی بیان کر مطمئن نہیں ہوا اور کہا ہے تا کافی ہے اسکے بعد ابوموی اشعری کے بینے ہیں۔ زیاداس بیان کھا کہ جمر اور ان کے ساتھیوں نے اطاعت چھوڑ دی ہے اور جماعت ابو برزہ نے یہ بیان کھا کہ جمر اور ان کے ساتھیوں نے اطاعت چھوڑ دی ہے اور جماعت سے انگ ہو گئے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے براہ ت کا اظہار کرتے ہیں اور پھر سے بنا کہ کھے کافر ہیں۔

جل رہے ہور رہ ہور سے بین کہ لوگ اس بیان پر دشخط کر یں بچنا نچے بہت سے لوگوں

اب زیاد مطمئن ہوا اور حکم دیا کہ لوگ اس بیان پر دشخط کر یہ خارش کی تعداد ستر تک پہنچ گئی جس میں
نے دسخط کر دیتے بقول مو رفین دسخط کرنے والوں کی تعداد ستر تک پہنچ گئی جس میں
مہاجرین کے صاحبز اوگان کے تمین لڑکے سعد بن الی وقاص کے بیٹے بھر ابن زیبر کے لڑک کے
منذ ربھی تھے۔ زیاد نے اس میں پچھر جنہیں سمجھا کہ بیان پر ایسے پچھو گوں کے نام بھی انسان
در بھی تھے۔ زیاد نے اس میں پچھر جنہیں سمجھا کہ بیان پر ایسے پچھو گوں نے تو
در جنہوں نے خودو سخط نہیں کئے تھے اور نہ اس کا رروائی میں حاضر تھے بعضوں نے تو
لوگوں کے سامنے اپنی بے تعلق کا اظہار کر دیا اور بعضوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کولکھ کر
اس بیان سے اپنی براءت کا اعلان کر دیا۔ جیسے قاضی شریک انہوں نے لکھا کہ ججرا کیا۔ ایس جھے
مسلمان جین صوم وصلو ہے کے بابند نجی زیادہ پچھیں کہا۔ ان معفر سے نے
مسلمان جین صوم وصلو ہے کے بابند نجی زیادہ پچھیں کہا۔ ان معفر سے نے
مسلمان جین صوم وصلو ہے جب یہ تر بر پڑھی تو اس سے زیادہ پچھیں کہا۔ ان معفر سے نے
تو بیان سے اپنے آپ کوالگ کرایا۔

وبیان سے اپ اس کے ساتھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے گئے۔ امیر معاویہ جمر اور ان کے ساتھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عذرا بیس مقید رکھا جائے۔ رضی اللہ عنہ نے تھم دیا کہ ان کو دمشق نہ لایا جائے بلکہ مرج عذرا کی قتم میں پہلا معلوم ہوا تو انہوں نے کہا غدا کی قتم میں پہلا مسلمان ہوں جس کے مدرا کی وادیاں کو نج اُٹھی تھیں۔

تعرفی میرے مرح عدر ای واویاں ول اللہ اور دستھ کرنیوالوں کا بیان پڑھااور تھم دیا کہ سے
امیر معاویہ رضی اللہ عند نے زیاد کا خط اور دستھ کی اور قریشی حاضر تھے ان سے
لوگوں کو سایا جائے اسکے بعد اعیان دولت میں سے جوشامی اور قریش حاضر تھے ان سے
مشورہ لیا۔ بعضوں نے قید میں رکھنے کا مشورہ دیا اور بعضوں نے کہا کہ ان کوشام کے
مشورہ لیا۔ بعضوں نے قید میں رکھنے کا مشورہ دیا اور بعضوں نے کہا کہ ان کوشام کے

دیباتوں میں منتشر کردیا جائے 'امیر معاویدضی اللہ عنہ کچھ دنوں تک فیصلہ نہ کر سکے اور زیاد کولکھا کہ ان کے معالمے میں کچھ تو قف کرے 'تب زیاد نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تر دو پر تنجب کا اظہار کرتے ہوئے لکھا:''اگر آپ کوعراق کی ضرورت ہے تو ان کومیرے پاس نہ جیجنا۔

اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر راہ کھل گئ اس نے ان قیدیوں پر اپنے آ دمیوں کے ذریعے دو با تنیں پیش کیں ' حضرت علی رضی اللہ عنہ سے براءت اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مجت جس نے بیر منظور کرلیا چھوڑ دیا اور جس نے ان سے انکار کیا اس کی گردن اڑادی۔

شام کے سربرآ وردہ حضرات کی ایک جماعت نے ان قید یوں میں سے بعض کی سفارش کی' معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی سفارش منظور کر کی' اب ان میں سے صرف آنی آدی رہ گئے' جن پر علی رضی اللہ عنہ سے بیزاری پیش کی گئی اور انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ ان کے آل کا ایک طویل تصہ ہے' دو نے دیکھا کہ آلواریں مجمی ہوئی جیں' قبریں تیار ہیں اور گفن کی چاوریں پیمیلی ہوئی جیں' جبیبا کہ اپنی موت سے بچھے پہلے جرنے کہا تھا تو انہوں نے درخواست کی کہ ان کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج و یا جائے اور وہ علی رضی اللہ عنہ اور عنان رضی اللہ عنہ کے بارے بی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہم خیال جیں' چٹا نچہان کی ورخواست منظور کر لی گئی اور باتی چھآ ومیوں کو آئی کر دیا گیا۔ بہاوری کے ساتھ آئی ہونے والے یہ پہلے مسلمان ہیں۔

اس کے بعدان دونوں کو امیر معاویہ رضی اللہ عند کے پاس لے گئے۔ ایک نے اپنی زبان سے علی رضی اللہ عند سے بیزاری کا اظہار کیا اور کسی شامی نے اس کی سفارش بھی کر دی۔ معاویہ رضی اللہ عند نے اس کوالیک ماہ جیل میں رکھااور پھراس شرط کے ساتھ رہا کرویا کہ دیا گئے۔ ماس کے کسی جھے میں بھی قیام کر نے عمراق نہ جائے۔ چنا نچیاس نے موصل میں اقامت کی اور ویس مرا۔

دوسرے نے علی رضی اللہ عنہ ہے براء ست کا اٹکار کر دیا۔ بلکہ عثان رضی اللہ عنہ اور خود معادید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ناگوار باتیں سنائیں معادید رضی اللہ عنہ نے اس کو زیاد

کے حوالے کیا اور محم دیا کہ اس کو ہری طرح قل کیا جائے نیا و نے اس کوزندہ در گور کر دیا۔

اس طرح پیشر مناک المیدا پی انتہا کو پہنچا جس میں سلمانوں کے ایک گورز نے لوگوں

کو ایسی مخالفت پر مزادی جو گناہ نہ تھا اور سربر آوردہ اور ممتاز لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ بہتان

طرازی کریں اور مجموٹے بیان پر دیخط کریں۔ پھر قاضی کے دستخط کے بغیر اس کے علم و
خواہش کے شبت کرد نے اور جب مجرکوان کی گردن مارنے کے لئے لایا گیا تو انہوں نے کہا

خواہش کے شبت کرد نے اور جب مجرکوان کی گردان مارنے کے لئے لایا گیا تو انہوں نے کہا

ہمارے اور امت کے در میان خدا ہے ۔ عراق والوں نے بمارے خلاف گواہی دی اور شام

والوں نے ہماری گردن ماری۔

اکی مسلمان حاکم نے اس گناہ کو مباح اور اس بدعت کو حلال سمجھا اور اپنے لئے جائز رکھا کہ ان لوگوں کو موت کی سزاوے وے جن کے خون کی اللہ نے حفاظت چاہی تھی اور پھر موت کا پیھم بھی امام نے ملزموں کو بلاد کیھے ان دیکھے بلا ان کی کچھ سنے اور ان کو مدافعت کا بلاحق دیے دے ویا' حالا نکہ انہوں نے بار بار مطلع کیا کہ وہ بیعت پر قائم ہیں' انہوں نے امام کی بیعت نہیں تو ڑی اور نہ تو ڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

اس سانحے نے دور دور سلمانوں کے دل دہلا دیے اور حضرت عائشہ رضی التدعنہا کو جب معلوم ہوا کہ اس جماعت کوشام بھیجا جا رہا ہے تو انہوں نے عبدالرحمٰن بن حارث ابن بشام کو امیر معادیہ رضی القدعنہ کے پاس بھیجا کہ ان کے بارے بیس ان سے گفتگو کریں بشام کو امیر معادیہ رضی القدعنہ کے پاس بھیجا کہ ان کے بارے بیس ان سے گفتگو کریں کین عبدالرحمٰن جب بنچے تو یہ جماعت تل کی جا چکی تھی ۔عبدالرحمٰن نے امیر معاویہ رضی الله عنہ ہے کہا ابوسفیان کی برد باری اور برداشت تم نے کب سے چھوڑ دی؟ امیر معاویہ رضی الله عنہ نے جواب دیا جب ہے تم جسے علیم الطبع مجھ سے دور ہو گئے اور اس کا رروائی پرزیاد اللہ عنہ نے جواب دیا جب سے تم جسے علیم الطبع مجھ سے دور ہو گئے اور اس کا رروائی پرزیاد فی اللہ عنہ نے دور ہو گئے اور اس کا رروائی پرزیاد

ای طرح عبدالله بن عمر رضی الله عنها کو جب اس در دناک واقعه کی اطلاع ملی تو انہوں ان طرح عبدالله بن عمر رضی الله عنها کو جب اس در دناک واقعه کی اطلاع ملی تو انہوں نے عمامہ سرے اتار کر لوگوں ہے اپنارخ پھیر لیا اور رونے گئے ۔ لوگوں نے آپ کے رونے کی آ واز سنی ۔ معاویہ ابن خدتج کو جب افریقیا جس اس کی خبر پینچی تو اپنی قوم بنی کندہ کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہم تو قریش کے لئے لؤ رہے جی اور وہ ہمارے جیا زاد

خوش کن کوئی اور بات نہ اس کے خیال کرتے ہیں کہ جمری موت کی صداخود معاویہ رضی اللہ عنہ کے کرمی تو یہاں تک خیال کرتے ہیں کہ جمری موت کی صداخود معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن نماز پر سی تو پڑھے جس بڑی ویر لگائی ان کی ہوی ان کود کھے رہی تھی جب نماز پوری کر کے تو اس نے کہاا میر المؤسنین تمہاری نماز کتنی اچھی ہا گرتم جمراوران کے ساتھیوں کوئل نہ کرتے ۔ نے کہاا میر المؤسنین تمہاری نماز کتنی اچھی ہا گرتم جمراوران کے ساتھیوں کوئل نہ کرتے ۔ پس جمری اقتل ایک زبر دست سانچہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے براگوں میں ہے کسی نے اس بات پرشک نہیں کیا کہ یہ حادثہ اسلام کی دیوار میں ایک برزگوں میں ہے کسی نے اس بات پرشک نہیں کیا کہ یہ حادثہ اسلام کی دیوار میں ایک شکاف تھا۔ خود معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا اعتراف ہے چنا نچہ وہ اپنے آخری دنوں تک حجرکو بھو لے نہیں اور مرض الموت میں اسے سب سے زیادہ یا دکیا۔ مؤرخوں اور راویوں کا بیان ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مرض الموت میں کہا کرتے تھے: '' جمرتمہارے ہاتھوں میر ابرا

# ہو''۔ای طرح کہا کرتے تھے۔''ابن مدی کے ساتھ میراصاب بہت لباہے''۔ میزید کی جات بی

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام میں ایک نی بات پیدا کر کے سنت مور شدیمیں بڑی تبدیلی کروی یعنی مسلمانوں کی حکمرانی کے لئے اپنے بیٹے پر پیدکوا پناجانشین بنا دیا۔ حالانکہ صدراؤل میں مسلمان خلافت میں ورافت بڑی بری بات خیال کرتے تھے۔ چنا نچے صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو نا مزد کیا اور بھی آپ کے ول میں سیخیال نہیں آیا کہ اپنے کسی لڑکے کو مقرر کر دیے۔ اس طرح حضرت عمررضی اللہ عنہ نے اس شخص کو ڈائٹا جس نے آپ سے ورخواست کی تھی کہ اپنے لڑکے عبداللہ کو خلیفہ بنا دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ول میں بھی بھی بھی بامزدگی کا تصور نہیں آیا ' بینیس کہا جا سکتا کہ معروفیتوں نے ادھر توجہ کرنے کی فرصت نہیں دی اس لئے کہ بارہ سال تک تخت خلافت پر مشمکن رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا جا تھیوں بنانے سے انکار کیا اور جب آپ کے ساتھیوں نے آپ سے اس کے کہ بارہ سال تک تخت خلافت پر مشمکن رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا جا تھیوں بنانے سے انکار کیا اور جب آپ کے ساتھیوں نے آپ سے اس کے کہ بارے میں یو جھا تو آپ نے فر مایار سول اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تم کو چھوڑا

بھائیوں پر حملے کرتے ہیں اور ان کونل کرتے ہیں۔

خراسان میں بھی اس حاوثے کی صدائے بازگشت اس کے حاکم رکھے ابن زیادتک کیئی ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا فرماتی ہیں کہ ان کا ارادہ ہو چکا تھا کہ جمر کے معاطے کے لئے میدان میں نکل آئیں لیکن اس بات سے ڈریں کہ کہیں جمل کا معرکہ تازہ نہ ہو جائے اور تا دان پیش ہو کر کہیں اصلاح کے مقصد کے خلاف کچھا اقدام نہ کر دیں اس لئے باز رہیں ۔ کوئی شعراء نے اس حادثے سے متاثر ہو کر بہت کچھا شعار نظم کئے ہیں جو ہم میرت اور تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ سب سے زیادہ جمرت کی بات یہ ہے کہ جمراورا سکے اور تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ سب سے زیادہ جمرت کی بات یہ ہے کہ جمراورا سکے ساتھیوں کے آل کا صدمہ خودا میر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی ہوا۔ شروع میں وہ ان کے ساتھیوں کے آل کا صدمہ خودا میں جب تھم و سے پکے تو خیال کرنے گئے کہ ان کا بڑا کڑا استحان لیا گیا اور میدوہ اس امتحان میں ثابت قدم رہے کین جیسے جیسے زبانہ گزرتا گیا ان کو احتابی گیا۔

ؤوراندیشی سے کام لیتے ہوئے اس کے ولی عہد ہونے کا اعلان کردیا اور اطراف واکناف میں اس کے لئے خطوط کھے۔سب جگہ سے حسب منشا جوابات آئے اور کس کی مجال تھی کہ اختلاف كرتا\_اس كے بعد امير معاويہ رضى الله عنه نے صوبوں سے وفو د طلب كئے ۔ چنانچہ لوگوں کے وقورآئے اور بریدی بیعت کا اعلان کردیا گیا۔ قریش کے صرف جارآ دمی ایسے تے جو بیت ہے رکے رہے مسین ابن علی عبد اللہ ابن عمر عبد اللہ ابن زبیر عبد الرحمٰن ابن ابو بکر رضی الله عنهم - تب امیر معاویه رضی الله عنه عمره کرنے کی غرض سے حجاز آئے اور ان چاروں سے ملے کیکن ان پرامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وعدے اور وعید کا کیچھ اثر نہیں ہوا۔ بعضوں نے تو صاف صاف کہدویا اور بعضوں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ پھر بھی امیر معاویدرضی الله عندنے انہیں سنا دیا اور ان سے کہددیا کہ ان کے عجم کی اگر خلاف ورزی

مونى تو تعبك شموكا -بعض مؤرخوں كا خيال ہے كه خطب دينے سے پہلے امير معاويرض الله عندنے ان جاروں کے پاس پولیس متعین کر کے اس سے کہدویا کہ جو پچھے میں کہوں ان میں سے جو بھی اس کی تر دید کرنا جا ہے اس کی گردن اڑا دینا۔اس کے بعد تقریر شروع کی اوریز بد کی ولی عبدی کی بیت کا تذکرہ کیا اور کہا۔ میں نے لوگوں کے لئے جو تبحریز پیند کی ہے اس برسب کا تفاق ہے اور قریش کے بیمر دار اور بزرگ بھی لوگوں کے ساتھ اس جو یز سے منفق ہیں، اس لئے لوگوں نے بیعت کی اور بیر جاروں اٹھ کر واپس چلے آئے اور اپنے معترضین کو فسمیں کھا کھا کر کہنے لگے کہ انہوں نے نہ بیعت کی اور نہ بیعت کے لئے اپنی منظوری دی۔ میروایت میچ ہو یا غلطاتیٰ بہر حال قطعی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب ان کو بیعت پرداضی ندکر سکے تو خاموش رہے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے امت سے کسی تم کا مشورہ نہیں لیا۔ البتہ اینے مصاحبول اور جی حضور بول سے مشورہ لیا سمحول نے ان کی حوصله افزاتا ئداور هسين كي اورعوام وخواص ميس ايك آدمي جي ان كاس اقدام سے ناراضی اورنا گواری کا ظهارند کرسکاند

اس طرح اسلام میں شاہی کے قدم جے جس کی بنیاد د باؤ اوسمکی اور خوف و دہشت پر مھی اور وراثت میں باپ سے بیٹوں کو لمنے لگی اور امت بادشاہ کی ملکیت بن گئی جس کووہ ای طرح میں بھی چھوڑتا ہول۔ لوگول نے آب سے سوال کیا کہ کیا ہم حضرت حسن کی بیعت کرلیں؟ آپ نے جواب دیا ندمیس تم کواس کا علم کرتا ہوں اور نداس سے رو کتا ہوں۔ مسلمان کسرویت اور قیصریت کا تذکرہ کیا کرتے تھے اس سے ان کا مطلب قیاصرہ ا درا کا سرہ کا طر زِحکومت ہوتا تھا اور بیحکومت کی درا ثت بھی مجمی حکومت کے طریقوں میں ے ایک طریقہ ہے۔

ا میر معاویدرضی الله عند کا معامله اگریمین تک ہوتا تو شایدلوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اجتهاد کیا جس میں علطی اور صحت دونوں کا اخمال ہے۔لیکن زیاد تی توبیہ ہے کہ ایک طرف انہول نے حضرت عثمان رضی اللہ عند کے قصاص کے نام سے حضرت علی رضی اللہ عند سے جنگ کی اور دوسری طرف بیہ بتایا کہاس جنگ کا مقصد سئلہ خلافت مسلمانوں کی شور کی کے حوالے کرنا ہے۔ کیکن اقتدار پر قبضہ ہو گیا تو مجول گئے کہ بیلز ائی کیوں کی تھی؟ اوراین بات ے بلیٹ گئے اور جب حضرت حسن رضی القدعنہ ہےمصالحت کا اراد ہ کیا تو حسن رضی اللہ عنہ پریہ بات پیش کی کہ میرے بعد ولی عہد آپ ہوں لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس سے اٹکار کیا اور اسپے شرا لط میں میہ بات رکھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کا معاملہ مسلمانوں کی شورٹی میں پیش ہواوروہ جس کو پسند کریں اپنا خلیفہ بنالیں۔ چتا نجیا میر معاوبدرضی الله عند نے ووسری شرطوں کے ساتھواس کوجمی منظور کرلیا۔

اس کا مطلب سے کدامیر معاویدرضی اللہ عندائے لئے فضا سازگار یانے سے پہلے خلافت کے لئے شوری کے قائل تھے اور مصالحت کے دوران میں بھی جب وہ اپنے لئے معاملات تھیک کرر ہے تھے شوری کی بنیاد سلیم کرتے تھے۔لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا خیال بدل دیا اور بیسب کھے بھول گئے ۔ کہا جاتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے ان کے دل میں یزید کی ولی عہدی کا خیال بیدا کیا جس پروہ متوجہ ہوئے اور زیاد سے مشورہ نیا۔ زیاد نے چندے تو قف کرنے اور بزید کی حال و چلن ٹھیک کرنے کا مشورہ دیا۔ بزید ایک قریش نو جوان تھا' لہو ولعب کا دلدا دہ' سیر و شکار کا شوقین' بیباک اور ہوسناک' نماز وں ہے یکسر غافل ۔ امیر معادیہ رضی اللہ عنہ نے اس کو لگام لگائی اور روی معرکوں میں بھیجا۔ امیر المج مقرر کیا۔ بیسب ولی عہد ہونے کی تمہیر تھی' جب ویکھا کہاب پزید کی روش ٹھیک ہوگئی ہےتو

متقی مسلمانوں کے معمولات میں کہیں اس کا پیٹیبیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنداوران کی حکمرانی پر تبعر ہ تو وہ ہے جو فتتے ہے دور رہنے والے

امیر معاویہ رضی اللہ عنداوران کی حکمراتی پر بھر ہ کو وہ ہے ہوئے ہے دوررہ ہو۔ ایک منتخب صحائی نے کیا ہے بعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ یلا ذری اپنے راویوں کی زبانی بیان کرتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عندا یک دن امیر

معاویدر منی الله عند کے پاس پنجے اور کہا: " بادشاہ سلامت السلام علیم!"

# زياداورخوارج

جس جوش اور سرگری کے ساتھ خار بی مضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے جس اپنا

کام کر رہے تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس جس کوئی کمزوری اور کوتا بی نہیں

ہوئی 'بلکہ وہ بدستورا پنی راہ چلتے رہے۔ نہ خود آرام کیا نہ دوسروں کوچین ہے رہنے دیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے جس جب وہ کوفہ ہے نکلتے اور جنگ کے لئے تیار ہو
جاتے تو بھرہ کے لئے خار جی بھرہ کے حاکموں کے بالقابل کھڑ ہے ہوجاتے۔ امیر معاویہ
مرگرمیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کی طرح مختصرا اور معمولی رہی 'مغیرہ اور عبداللہ بن
مرگرمیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کی طرح مختصرا ور معمولی رہی 'مغیرہ اور عبداللہ بن
عامر کی پالیسی ان کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح بیتھی کہ اگروہ سکون ہے رہیں تو
ان کو پریٹان نہ کیا جائے 'اگر وہ غداری اور فساو کی با تمیں نہ کریں تو ان سے تعرض نہ کیا
جائے 'لیکن جب عراق کی لگام زیاد کے ہاتھ جس آئی تو اس نے شدت سے کام لیا۔ اس
جائے 'لیکن جب عراق کی لگام زیاد کے ہاتھ جس آئی تو اس نے شدت سے کام لیا۔ اس
خان کی خروج کا انظار نہیں کیا بلکہ نگلئے سے پہلے بی احقیاطی تد ہیریں کر دیتا۔ چنا نچدان
کی کڑی تگرانی شروع کی ان کے افراد کا چہ چلایا کہ کون کون کہاں کہاں ہے 'کھرجن کو پالیا

ا پئے جس اڑ کے کو بھی جا ہے اپنی منقو لداور غیر منقولہ جائیداد کی طرح منقل کرنے لگا۔

1 کے جس اڑ کے کو بھی جا بھی ہو چکا' یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ابھی پورے بھی سال بھی نہیں گزرے۔ اللہ کی رحمت ہوجس بھریؒ پر وہ بقول طبری فرمایا کرتے

بچپا ک سال می بیل کررے۔ اللہ فی رحمت ہو سن بھری پر وہ بھول طبری فرمایا کر۔ تھے۔امیرمعاویڈمیں چار ہا تیں تھیں جن میں ہےا یک بھی ان کے لئے مہلک ہے۔

ا) بڑی مجلت سے امت کو ناوانوں کے حوالے کر دینا۔ بلاشبدامت کی لگام زبر دی ایخ ہاتھ میں لے لینا' حالانکہ متعدد صحاب اور اہل فضل موجود تھے۔

۲) اپنے بیٹے کو جانشین بنا دینا جو بڑا شرا بی اور نشے باز تھا۔ ریشی کپڑے پہنتا تھا اور طنبور بعاتا تھا۔

۳) زیادکواپنا میابتانا والانکدرسول الدسلی التدعلیه وسلم نے فر مایا ہے کہ اڑکا صاحب فراش کا ہے اورزانی کی سزائنگ ارکرنا ہے۔

الله حجر کوفل کردیا ججراوران کے ساتھوں کی طرف سے امیر معاوید رضی الله عند کابراہو۔

یس حسن بھری کی تائید کرتے ہوئے ایبانیس کہنا چاہتا کہ ان چار باتوں نے یا ان

یس سے بعض نے امیر معاویہ رضی اللہ عند کو ہلاکت میں ڈال دیا اس لئے کہ یہ صرف اللہ

کے بقضہ قدرت کی بات ہے اوراس کا ارشاد ہے: ﴿ان الله لا یہ خفر ان یشرک بسه
وید خفو ما دون ذلک لمن یشاء ﴾ اور جھے یہاں پزید کے کاموں سے بحث نیس اس
لئے کہ میں نہ پزید کی تاریخ لکھ رہا ہوں اور نہ ظافت کے لئے اس کی صلاحیت اور اہل بیت
سے بحث کر رہا ہوں۔ جھے تو یہ بتانا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام میں ایک ایس
برعت جاری کر دی جس کو پہلے سے بہت براخیال کیا گیا 'یعنی حکر انی کوموروثی بنادیا 'اس
برعت کا انجام مسلمانوں کے حق میں کسے ہولتا کہ وہال کی شکل میں نکلا اور بادشا ہوں نے
برعت کا انجام مسلمانوں کے حق میں کسے ہولتا کہ وہال کی شکل میں نکلا اور بادشا ہوں نے
کر کہدی کہیں مسلمتوں کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس وراشت کو حاصل کرنے کے لئے بعض
کور نروں نے بعض شنم ادوں کے لئے انہیں کے بھائیوں سے کسی کسی مکاریاں کیں 'کرو

شبه کی بنیاد پران کوگر فآر کیاا در گمان کی بناپرقل کردیا۔

یدد کی کرفت بہت بخت اوراس کے جاسوس اور مجروں سے چھپنے کی تدبیریں کرنے لگئے زیاد کی گرفت بہت بخت اوراس کی چال بہت گہری تھی اس نے تمام لوگوں کو بری طرح مرعوب کر دیا' لوگ بھی اختیا کی تیزی کے ساتھ رو لوش ہو گئے اوراس کے خلاف بخت خفیہ تذبیریں کرنے گئے۔ زیاد کے زیان جی بہت سے خارجی لڑائی سے بیٹے رہے' ان جس تذبیریں کرنے گئے۔ زیاد کے زیان کی سلک بڑی تیزی سے ان لوگوں میں پھیلا جن باہمی اختلافات بھی پیدا ہو گئے' لیکن ان کا مسلک بڑی تیزی سے ان لوگوں میں پھیلا جن میں اب تک نہ بہنے سکا تفاخوا تین میں بھی اس کا حوصلہ پیدا ہوا اور وہ اس طرف مائل ہوئیں اور شرکیک ہو کر بعض مواقع پر کوفہ والوں کے ساتھ خروج کیا اور بھر و بیس تو بعض عور تیں قتل کی گئیں اور ان کے ہاتھ یا وُل بھی کا گئے۔

پھرخارجیوں کے انجام سے لوگ ناواقف تھے سب کومعلوم ہو چکاتھا کہ کوفہ یا بھرہ سے جب بھی خارجیوں کی کئی ٹولی نے خروج کیا 'شبر کے حاکم نے اس کے مقابلے کے لئے اس سے جو کی اور تو کی فوج بھیج دی تھوڑی دیر مقابلہ رہااس کے بعد فوج سمھوں یا اکثروں کا خاتمہ کر کے شتیج واپس چلی آئی۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ خارجیوں کا نکلنا ان کی اپنی جا نیس قربان کرنا تھا'وہ نکلتے ہے اور جانبوں نے جانبے سے کہ انجام کیا ہوگا اور پھر پورے شوق اور اظمینان کے ساتھ نکلتے ہے۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کو جنت کے بدلے میں فروخت کردی تھیں' پس ان کی پارٹی شی نہ فارج اپنی مقتو لوں کو شہید جانتے ہے۔ حالا نکہ ان کے حریف شیعہ اور اہل جماعت ان کو فد جب سے خارج تضور کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق ایک مشہور صدیث کا تھی سایا تھا۔ لیکن امیر معا ویدرضی اللہ عنہ کے فالم حاکموں نے بعض خارجیوں کو واقعی شہید بنا دیا۔ صرف خارجیوں کے نقط نظر سے نہیں بلکہ دوسرے خیال کے لوگوں سے بھی انہوں نے ان کو شیم کی بنا پر گرفتار کیا اور گمان کی بنا پر قتل کیا۔ ان سے کیا گوں سے بھی انہوں نے ان کو شیم کی بنا پر گرفتار کیا اور گمان کی بنا پر قتل کیا۔ ان سے ہے۔ مثال کے طور پر ابو بلال مرداس بن اویہ کا واقعہ ہے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا قتل ہے۔ مثال کے طور پر ابو بلال مرداس بن اویہ کا واقعہ ہے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا قتل نہا یت ورونا کی آئیز سانی ہے۔ مرف خارجیوں کے لئے نہیں بلکہ بہت سے غیر خارجیوں نے اپنیس بلکہ بہت سے غیر خارجیوں کے لئے نہیں بلکہ بہت سے غیر خارجیوں نہایت ورونا کی آئیز سانی ہے۔ مرف خارجیوں کے لئے نہیں بلکہ بہت سے غیر خارجیوں کے لئے نہیں بلکہ بہت سے غیر خارجیوں

کے لئے بھی۔ چنانچہ مبر و کہنا ہے کہ ابوبلا کو متعدد فرقے اپناتے ہیں' معتزلہ ان کو اپنے معتزلہ ان کو اپنے معتزلہ ان کو اپنے معتزلہ ان کو اپنے معتزلہ اور میں یقین کرتا معتز بین میں شار کرتے ہیں۔ شیعہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ان کے آدمی ہوں کہ ابوبلال رضی اللہ عنہ اپنے معاصر بزرگوں کی نگاہ میں ایک متی اور قابل احترام ہوں کہ ابوبلال رضی اللہ عنہ اپنے معاصر بزرگوں کی نگاہ میں ایک متی اور قابل احترام

ابوبلال مضی الله عندایک زابد دنیا سے بے رغبت بزرگ تھے۔ بھلائی کے خواہال مسلمانوں کے خرخواہ اجنبی اور ملاقاتی سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بوے عبادت گزار فضولیات سے دور صفین کے معرکے میں حضرت علی رضی اللہ عند کے ساتھی تنے ' اللی کے مخالف بن کر نبروان جانے والوں کے ساتھ چلے آئے اس کے بعد جھڑے ہے کنارہ کشی اختیار کرلی اور اپے شہر بھرہ میں رہے گئے خارجی رجحا نات رکھتے تھے ان کی بعض کارروائیوں پر تقیدی مجمی کرتے تھے اور زمین پر فساد پھیلانے کے سخت مخالف تنے ۔ لوگوں سے تعرض اور بغیر گناہ ان کے نتل کو خدموم اور معیوب جانے تنے۔ جب زیاد بھرہ کا والی موا اور وہ خطبد دیا جو تر اے نام سے مشہور ہے تو ابوبلال بی ایک مروتھا جس نے اس کے کہنے پر کہ میں گنبگار کے ساتھ نیکو کارکواور بیار کے ساتھ تندرست کو پکڑوں گا''۔ اعتراض كيااواس كوالله كول ابسواهيم المذى وفي ان لا تسزروازرة وزرى العوى وان لیس للانسان الا ماسعی کی بادولائی اوراس کے بعد بھی ایے شہرول میں قیام کر کے لوگوں کو اچھی باتوں کی ہدایت کرتے اور بری باتوں سے روکتے رہے اور اپنے حلقہ سے بھلائی پھیلاتے رہے تا آ تکدزیا دمر کیا اور اس کالرکاعبداللہ بن زیاد بھرہ کا والی مقرر ہوا جس نے خارجوں کا پعد چلانے میں بری زیادتی سے کام لیا' ان کو ڈرایا ان کے لئے جاسوس مقرر کئے' ان کو جیلوں میں بند کیا جن پر قابو پایا ان کے ہاتھ پاؤں اور دومبرے اعضاء كاث دية -

ابوبلال اپنے تقویٰ وطہارت اور حسن سیرت کی بنا پرلوگوں میں بڑے ہردلعویز تھے ایک مرتبہ خارجیوں کے ساتھ ان کو بھی جیل بھیج دیا گیا جہاں ان کی عبادت اور قرآن مجید کی بہترین تلاوت کی وجہ سے جیل کا داروغدان کا بڑا گرویدہ ہوگیا۔ چنانچہ جب رات آتی تووہ ان کو چھوڑ دیتا بلکدون میں بھی جانے کی اجازت دے دیتا اور آپ گھر دالوں سے مل جل کر

جیل خاندوا پس آجاتے۔ایک دن آپ کومعلوم ہوا کر ببیداللہ بن زیاد جیل کے تمام خار جی قید یوں کو آل کردینے کا ارادہ کر چکا ہے اور آپ جیل سے باہر تصفورات میں بھیس بدل کر قید خانے پہنچ گئے اور اپناقل ہو جانا اچھا سمجھا کہ داروغہ خاس بن کر حکومت کے غصے کا شکار نہ ہوجائے۔

ابن زیاد نے ان قید یوں کو باہر نکالا پھی کو تو قتل کر دیا اور بعضوں کو سفارش کرنے والوں کی وجہ ہے چھوڑ دیا ، چھوٹے والوں میں ابو بلال بھی تھے۔ جیل ہے نکلنے کے بعد پھر اپنی اسی روش پر قائم ہو گئے لیکن حاکم کے مظالم سے آپ کا غصابی حد کو پہنچ چکا تھا ہے پھر ایک دن یدد کیے کر کہ ابن زیاد نے ایک خار جی عورت کو پکڑا اور اس کے ہاتھ پاؤں کا ٹ کو از اریس چھوڑ دیا ' ہے تاب ہو گئے اور ظالموں کے درمیان مزید زندگی گزار نے کی طاقت اپنی اندر نہ پاسے ' چنا نچا ہے تھوڑ ہے ساتھیوں کے ساتھ جن کی تعداد تیس سے زیادہ نہ تھی اسے اندر نہ پاسے ' چنا نچا ہے تھوڑ ہے ساتھیوں کے ساتھ جن کی تعداد تیس سے زیادہ نہ تھی اور اس خروق کا مقصدا پنے لئے اور ساتھیوں کے لئے اچھی طرح واضح کر یا کہ دہ قطم وزیا دی سے بیزاری کا اعلان کریں گے ۔عدل وافسا ف کی دعوت دیں گا اور اور گوگی وزیا دی تھی ہیں گئی ہیں گئی ہے ۔اوگوں کا مال نہیں لیس گئے نہ زیین پرلوٹ وغا رہ گری کریں گے النہ کی ہے اس کے ساتھیوں میں دس اور بھی آ کر مل گئے اب بیر سب چالیس ہو گئے اور بڑھے' راستے میں سرتھیوں میں دس اور بھی آ کر مل گئے اب بیر سب چالیس ہو گئے اور بڑھے' راستے میں خراسان سے ابن زیا د کے پاس کچھ مال آ رہا تھا۔ ابو بلال نے اپنا اور ساتھیوں کا اتنا حصہ سے ایل جو بھرہ کے قیام کی حالت میں تقشیم کرنے پر مان۔ اس کے بعد مال لانے والوں کو بھفا ظت بھرہ جانے کا راستہ دے دیا۔

ابن زیاد کو جب ان کے خروج کا پند چلا تو اسلم بن زرعہ کو ان کے چیچے دو ہزار کا لشکر ساتھ کر کے بھیجا جس نے مقام آسک پر ان کو پالیا اور واپسی کی اور اطاعت پر باتی رہنے کی دعوت دی کیکن ان لوگوں نے ایک ایسے ظالم فاسق کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا جو شے کی بنا پر ماخوذ کرتا ہے اور گمان کی بنا پر قل کر دیتا ہے اور لوگوں پر ان کی دولت اور عزت کے معاطع بیس تختی کرتا ہے۔ اس کے بعدوہ ابن زیاد کے لشکر سے الگ رہے اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی تا آئد خود لشکر والوں نے لڑائی شروع کر دی۔ پھر تو ابو بلال اور ان کے ساتھی

بہادر باغیوں کی طرح حملہ آور ہوئے اور حریف کو شکبت دے دی۔ اسلم بن زرعہ اپنے ماتھوں کی طرح حملہ آور ہوئے اور حریف کو شکبت دے دی۔ اسلم ماتھوں کے ساتھوں نہائی رسوائی اور ذلت کی حالت میں بھرہ والیس آیا۔ بیدد کھے کرابن زیاد نے اس کو تخت ملامت کی اور لوگوں نے شکست کا طعند یا۔ حدید ہوئی کہ سڑکوں پراڑے اسلم کو ابنی خارجی شاعر نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ کو ابنی خارجی شاعر نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ ایک خارجی شاعر نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ ایک خارجی شاعر نے اس کے مہاسک ادب معون اللہ فیا دعمت میں میں میں کا درجی میں کا درجی میں اسک ادب معون اللہ فیا دعمت میں کو دیا ہے۔ ایک خارجی کی میں کا درجی دو تا ہے۔ ایک خارجی کی درجی کی کے درجی کی درجی کی درجی کی کے درجی کی کا درجی کی درجی کی کی درجی کی درجی کی کو درجی کی درجی کی کے درجی کی درجی کی

اللف أمومن فيها زعمتم ويقتلكم بآسك اربعون كنبتم ليس ذلك كما زعمتم ولكن الخوارج مومنون همم الفئة الكثيرة ينصرون همم الفئة الكثيرة ينصرون

"كياتمهارا خيال ہے كه دو بزار ايماندار تقے جن كو آسك ميں صرف جاليس آدميوں نے قبل كياتم غلط كہتے ہو واقعہ ايمانيس ہے جيماتم جھتے ہوئے بلك خار جى ايماندار تقے۔ وہ چھوٹی می اقليت تھے اور تم جانے ہوكہ چھوٹی می اقليت اكثريت پر فتح ياب ہوتی ہے۔"

شاع اللہ عزوج لے کے ارشاد: ﴿ کے مِن فعة قلية غلبت فعة کشيرة بافن الله ﴾ کی طرف اشاره کرتا ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے عباد بن اخضر کو چار بزار کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا اور جب راہ بیل مقابلہ ہوا تو فوج نے ان ہے والیسی کا اور اطاعت قبول کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان لوگوں نے وہی جواب دیا جواس سے پہلے اسلم کو و سے چکے تھے۔ تب عباد نے ان سے جنگ شروع کر دی۔ بوئی خت اور لمبی معرکد آرائی رہی استے بیل ابو بلال نے دیکھا کہ عمر کی نماز کا وقت فوت ہور ہا ہے تو انہوں نے حریف ہے ایک وقت کی اجازت ما تکی کہ فریقین نماز پڑھلیں عباد نے اجازت و سے دی چنانچ فریقین نماز بیل مشخول ہو گئے لیکن عباد اور اس کے ساتھوں نے نماز بیس جلدی کی یا تو ژدی اور خارجیوں پر حملہ کر دیا دیکھا کہ چھے تیا م اور رکوع بیل بیں اور چھے جدے بیل سیموں کوئی کر دیا۔ ابو بلال کے آدمیوں بیل کی نے تحلہ آوروں کا رخ نہیں کیا۔ نماز کو جنگ پر مقدم جانا مشمی مجر کے آدمیوں سے اتی بوی جماعت کی اس طرح غداری اور ان کونماز کی حالت بیل کر دینا اور میں جو اس کی دیا تی بوی بیا تو اس حاد شد سے بر استجان بیدا ہوا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے انقام بیل بی کوششیں تیز کر دیں البنة عام لوگ ناراض اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے انقام بیل بی کوششیں تیز کر دیں البنة عام لوگ ناراض اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے انقام بیل بی کوششیں تیز کر دیں البنة عام لوگ ناراض

ہوئے کے بعدیہ سی محونث بی محتے۔

مسلمان آمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاست سے خوش تھے یا ناراض؟ ہم کواس سوال کا جواب مختلف فرقوں کے متاخرین کی زبان سے نہیں سنا چاہئے کہ بیلوگ تاریخی حقائق سے کہیں زیادہ اپنے نہ ہب سے متاثر ہیں ہیں قابل وثوق بات یہ ہے کہ حکومت کے مشرقی اور مغربی علاقوں کے وہ مسلمان جوامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاصر تھے آگر معالمہ ان پرچور دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ اپنے لئے ایک امام استخاب کریں اور بیا نتخاب بلاکی جراور دباؤ کے بالکل آزادانہ ہو۔ ان کے پیش نظر اپنے دین کی فلاح و بہود کے سوا پکھنہ ہوتو وہ کسی حالت میں بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا انام مختب نہیں کرتے اس لئے کہ انہوں نے ان کی سیاست کا تجربہ کرلیا ہے اور ان کے گورزوں کو بھی آزمالیا ہے۔ اپنی ماضی کی قریب کی تاریخ کے چیش نظر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا حال برا ہو رہا ہے۔ ان پر رضا مندی کی نہیں زبروتی کی حکومت کی جارہی ہے۔ کتاب وسنت کی نہیں ڈرانے دھمکانے رضا مندی کی نہیں زبروتی کی حکومت کی جارہی ہے۔ ان کی دولت عوام کی دولت نہیں بلکہ ان اور امید یں دلانے کی سیاست چلائی جارہی ہے۔ ان کی دولت عوام کی دولت نہیں بلکہ ان کے بادشاہ اور اس کے حاکموں کی ہے۔ وہ جس طرح چاہیں تھرف کریں اس میں حق اور انساف اور اس کے حاکموں کی ہے۔ وہ جس طرح چاہیں تھرف کریں اس میں حق اور انساف اور اس کے حاکموں کی ہے۔ وہ جس طرح چاہیں تھرف کریں اس میں حق اور انساف اور اس کے حاکموں کی ہے۔ وہ جس طرح چاہیں تھرف کریں اس میں حق اور انساف اور اس کے حاکموں کی ہے۔ وہ جس طرح چاہیں تھرف کریں اس میں حق اور انساف اور اس کے حاکموں کی ہے۔ وہ جس طرح چاہیں تھرف کریں اس میں حق اور انساف اور اس کے حاکموں کی ہے۔ وہ جس طرح چاہیں تھرف کریں اس میں حق اور انساف اور اس کے حاکموں کی ہے۔ وہ جس طرح چاہیں تھرف کریں اس میں حق اور انساف اور اس کے حاکموں کی ہے۔ وہ جس طرح چاہیں تھرف کریں اس میں حق اور انساف اور اس کے حاکموں کی گورٹر نہیں۔

بڑی بڑی رقموں کے عطیے لوگوں کو اس لئے دیئے جاتے ہیں کہ وفاداری پر ان کی حوصلہ افزائی ہواور بہتوں کو تن بات کہنے اور تن کیلئے اٹھ کھڑے ہونے ہے دوکا جائے۔ جاز کے بڑے بڑے برٹ بوٹ لوگ انہیں عطیات کی بدولت دولت سے مالا مال ہیں جس سے کمزوروں کے ہاتھ اور طافت والوں کی زبان خریدی جاتی ہے۔شام کوگٹر وت سے ہم آغوش ہیں، حکومت ہیں افتد آرکا درواز فان کے لئے کھلا ہوا ہے۔ اس لئے کہ وہ با دشاہ کی فوج اور اس کی حکومت کے طرفدار ہیں۔ عراق کے لوگ معیتوں ہیں جتلا ہیں اس لئے کہ وہ با وگ کہ وہ یا تو حضرت ملی رضی اللہ عنہ کے حامی ہیں یا جماعت کے باغی اور پچھ دوسر بے لوگ ہیں جن پر شامیوں اور تجازیوں کی محامیت کی نظر ہے۔ اب رہے دوسر بے ملاقے کے لوگ تو وہ پایال اور آلہ کار ہیں انہیں سے خراج اور مال وصول کیا جاتا ہے تا کہ شام بھنج دیا جائے اور بادشاہ جس طرح جائے اور مال وصول کیا جاتا ہے تا کہ شام بھنج دیا جائے اور بادشاہ جس طرح جائے اور بادشاہ اور اس کے حاکموں کے حاکم حاکموں کے حاکموں کو حاکموں کے حا

لئے حرام نہیں بلکہ بادشاہ اور اس کے کارندوں کو حق ہے کہ وہ اللہ کے حرام کو طال سمجھیں اور وہ بھی دین قائم کرنے کے لئے نہیں حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لئے۔

میں مانتا ہوں کہ امیر معافیہ رضی اللہ عنہ عرب کے چالاک ترین مد برین میں سے
ایک تنے اور سیاست میں غیر معمولی دل و د ماغ کے مالک تنے لیکن ان کے زمانے کے
مسلمانوں نے ان سے پہلے کے امام بھی دکھے تنے جنہوں میں سیاسی کمال میں وشمن کو ب
مسلمانوں نے ان سے پہلے کے امام بھی دکھے تنے جنہوں میں سیاسی کمال میں وشمن کو ب
مسلمانوں نے ان سے پہلے کے امام بھی دکھے اور کی کا انصاف بھی ہوا اور ان کی خیرخوا ہی بھی
مسلم کر دینے کا جوز طلایا اور اس طرح طلایا کہ لوگوں کا انصاف بھی ہوا اور ان کی خیرخوا ہی بھی
ہوئی جان و مال بھی محفوظ رہا اور پھر دین کی راہ سے بال برا پر بھی انحراف نہیں کیا۔

ای طرح بین بیسی جانیا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گردوپیش کے حالات

زان کی مدد کی اوران کواس سیاست پرمجور کیا لیکن جیسا کہ بین بار ہا کہہ چکا ہوں معاویہ
رضی اللہ عنہ کی موافقت یا مخالفت کرنائیس چا ہتا تو بین ان کے عہد کی زندگی شے حقائق تک
پنچنا چا ہتا ہوں انہیں حقائق بیس سے ایک بات جو طعی ہے جس کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے
پنچنا چا ہتا ہوں انہیں حقائق بیس سے ایک بات جو طعی ہے جس کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے
کہ فتو حالت کے بعد جب مسلمان مغتوح تو موں کے ساتھ اچھی طرح تھل مل محقوان ان
کے سامنے دوہ بی رائے تھے یا تو ان مغتوح تو موں کی طبیعتوں کو پوری طرح بدل دیتے اور
ان کے دل و د ماغ کو عربی کر دیتے اور اس کی کوئی صورت نہتی ۔ انسانوں کے معاملات کا
دھارااس طرح نہیں بہتا اور کسی ز مانے بیس کسی دفت بھی ایسانہیں ہوایا پھر بیم مفتوح لوگ
فاتحوں کا دل و د ماغ برل دیتے اور ان کی طبیعتوں کو متمدن طبیعتیں بتا و سے اور اس کی بھی
فاتحوں کا دل و د ماغ برل دیتے اور ان کی طبیعتوں کو متمدن طبیعتیں بتا و سے اور اس کی بھی

کولی صورت ندی اور اس سے ایسا من میں دیا ہے اور وہان دونوں گی درمیائی منزل یعن میں کہ پس اب تیسری صورت باتی رہ جاتی ہے اور وہان دونوں گی درمیائی منزل یعن میں کہ فاتح سلمان مفتوحوں کوا بی طبیعتوں کا بچر حصد میں اور مغلوب قوش من کی طبیعتوں کا بچر حصد فنے کرنے والوں کو دیں اور اس لین دین سے دونوں طبیعتوں کا ایک ایسا قوام تیار ہوتا جو نہ خالص اسلامی یا عربی اسلامی کہا جاتا اور نہ خالص رومی یا فاری بلکہ بچ کی ایک چیز ہوتی۔ اور یہ فتنہ الکبری جس سے ہم اس کتاب سے بحث کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کے اور یہ فتنہ الکبری جس سے ہم اس کتاب سے بحث کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کے حصے ہیں بحث کر بچ جین در حقیقت اس عربی اسلامی طبیعت اور مغلوب طبیعتوں کے درمیان ایک معرکد آرائی ہے اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں میں ایسی آزادی اور ایسا انصاف درمیان ایک معرکد آرائی ہے اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں میں ایسی آزادی اور ایسا انصاف درمیان ایک معرکد آرائی ہے اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں میں ایسی آزادی اور ایسا انصاف درمیان ایک معرکد آرائی ہے اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں میں ایسی آزادی اور ایسا انصاف درمیان ایک معرکد آرائی ہے اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں میں ایسی آزادی اور ایسا انصاف درمیان ایک معرکد آرائی ہے اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں میں ایسی آزادی اور ایسا انصاف درمیان ایک معرکد آرائی ہے اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں میں ایسی آزادی اور ایسا انصاف درمیان ایک میں میں جو میں جو بی اور ایسا انصاف درمیان ایک میں دینے میں جو بین جو بی ایسان ایک میں درمیان ایک میں جو بیان ایسان میں جو بیان ایک درمیان ایک میں درمیان ایک دور ایسان میں جو بی جو بین جو بی ایسان میں درمیان ایک دور ایسان میں دینے میں جو بین جو بی اس میں دیا جو بین دور بیان ایک دور ایسان میں دینے میں جو بی دور بین میں دینے میں جو بین دیں جو بین میں جو بین دور بین دور بین ایسان میں دور بین میں جو بین دور بین ایسان میں جو بین دور بیان ایسان میں دور بین میں دور بین دور بین ایسان میں دور بین دور بین میں دور بین دور

بغاوت کی اور مطالبہ کیا کہ جب وہ اپنے گورز اور خاص آ دمیوں کی سرشی کا تھیک طور پر مقابلہ نہیں کر کئے تو خلافت ہے دست بردار ہوجا کیں۔اس پر جب آپ نے افکار کردیا تو مقابلہ نہیں کر کئے تو خلافت ہے دست بردار ہوجا کیں۔اس پر جب آپ نے افکار کردیا تو

اس نے آپ کوئل کر دیا۔
حضرت علی رضی اللہ عند نے شیخین کی راہ اختیار کی اور شاپد بعض معاملات نے سابق حضرت علی رضی اللہ عند نے شیخین کی راہ اختیار کی اور شاپد بعض معاملات نے ساتھ بیت خلفاء ہے کہیں زیادہ آپ کے لئے نزاکت بیدا کر دی آپ پوری شدت ہے ساتھ بیت الممال میں آئے والی چیز وں کوئمام و کمال تقسیم کر دینے پراڑے رہے اور چاہا کہ لوگ دیکھا کر میں کہ ان کا بیت الممال چاندی سونے سے خالی پڑا ہے بلکہ جھاڑو دیے کرصاف کر دیا گیا ہے اور اس میں ان کے ایش نے دور کعت نماز بھی پڑھی ہے ان کا ایمن کوئی چیز بچاتا نہیں اور شائی ڈاٹ کے لئے پچھر کھتا ہے۔

اور شائی ڈاٹ کے لئے پچھر کھتا ہے۔

اور ندا پی ذات ہے سے پھور سا ہے۔ ظلافت کے والی ہونے سے پہلے آپ کے قبضے میں ایک زمین تھی جس سے اچھی خاصی آ یہ فی ہوتی تھی آپ نے اس کو صدقہ کر دیا اور دنیا ہے اس طرح رخست ہوئے کہ خاصی آ یہ فی ہوتی تھی آپ نے اس کو صدقہ کر دیا اور دنیا ہے اس طرح رخست ہوئے کہ چند درہم کے سوا کی حضریت جھوڑ ااور بے درہم بھی اس لئے بچائے تھے کہ اس سے ایک ظادم خریدنا چاہے تھے جیسا کے حضرت حسن رضی القد عنہ نے اپنے باپ کی موت کے بعد والے خریدنا چاہے تھے جیسا کے حضرت حسن رضی القد عنہ نے اپنے باپ کی موت کے بعد والے

خطبے میں ظاہر کیا ہے اور ہم نہیں جانے کہ چاروں خلفاء ہیں ہے کسی نے شبے اور بدگمانی کی بنا پر کسی
مسلمان کوتل کیا ہو۔البتداس کا ہم کوعلم ہے کہ بیخلفاء اپنے گورنروں سے قصاص لیا کرتے
سلمان کوتل کیا ہو۔البتداس کا ہم کوعلم ہے کہ بیخلفاء اپنے گورنروں سے کوفہ کا گورنر تھا۔
سے حضر سے عثمان رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ پر جوآپ کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا۔
جب گواہوں نے گواہی دی تو اس پر شراب کی حد جاری کی۔حضر سے بمرضی اللہ عنہ نے مغیرہ
اپنے ایک اثر کے پرشہادت ملنے پر شراب کی حد جاری کی۔حضر سے بیں مشرود نہ ہو گیا ہوتا۔
بن شعبہ کوسکار کر دینے کا ارادہ کرلیا تھا اگر زیادشہادت دینے بیں مشرود نہ ہو گیا ہوتا۔

چٹانچہ شیج کی وجہ ہے آپ رک گئے۔ پیانچہ شیج کی وجہ ہے آپ رک گئے۔ پیاوراس ہے بھی زیادہ بارکی پر خلفاء کی نظر تھی پھر کہاں وہ اور کہاں ہم؟ راویوں کا بیان ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن اپنے بیٹے پر بید ہے سوال کیا کہ تمہاری پالیسی کیا ہوگی؟ بزید نے جواب دیا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی اختیار کرنا چا بتا پیدا ہوجس کے بعد محتاجی کمزوری اور گمنامی کی وجہ سے کوئی مصیبت زوہ ندرہ سکے اور نہ کوئی مصیبت زوہ ندرہ سکے اور نہ کوئی محض قوت ولئے اور نہ کوئی ہر کریں۔ محض قوت ولت اور ناموری کی بنا پر اچھا بنار ہے بلکہ سب لوگ باعزت زندگی بسر کریں۔ سمعول کے نقاضے عمدگی ہے پورے ہول برتری اور انتیاز کی بات و بنداری تقوی اور فابت قدی کی بنا پر ہو۔ ٹابت قدمی کی بنا پر ہو۔

اسلام جا بتا تھا کہ خلفاء اور حکام لوگول کے حقوق ان کے مال اور ان کے مفاد کے امین ہوں لوگوں کے سہارے ان کے صلاح ومشورے ہے ان کے معاملات کانظم کریں' پھران کی کارروا ئیوں میں جبر وغرور نہ ہو' خود پسندی اور مفاد پرتی نہ ہو'اور بیسب پچھاس لئے نہ کریں کہ وہ سردار ہیں' نہ ان میں کوئی امتیازی حیثیت حاصل ہے بلکہ اس لئے کریں کہ وہ رہنما ہیں ۔ لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے ان کی دمجمعی ہوتی ہے اور ان کو ا بینے معاملات کی تکرانی کا اہل سجھتے ہیں اور اس لئے اپنی مرضی سے بلائسی زبر دئی اور دباؤ کے ان کو پیسب کا م سو نیخ میں اور جب ان میں ہے جس کا جی جا ہے گا ان کی کارروائیوں کے بارے میں بازیرس کر سکے گااور اگر پتہ چلا کہ خلفاء نے یا حکام نے علطی کی ہے تو ان کو درتی کرنی ہوگی ۔اسلام اس تشم کی حکومت کا اور حاکم اور حکوم میں اس قسم کے تعلق کا خواہاں تفااور جب تک نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنده رہے ای راه پر چلتے رہے اور جب خدانے آب کواہے جوار رحت کے لئے پند کرلیا تو آپ کے خلفاء آپ کے طریقے پر چلتے رہے اس سے ذرامجی انح اف نہیں کیا۔ ہاں حضرت عثان کی تھوڑی ی بات ضرور ہے خدا ان کواپنی رحمت سے نوازے جب بن امیان کی رائے پر غالب آ گئے پھر بھی آپ نے لوگوں کے کہنے ران کی مرضی کے مطابق رجوع کیا اور بار بارا پٹا اور اپنے اعمال کا انصاف کیا اور اپنے توبہ واستغفار کا اعلان مسلمانوں کے مجمع میں کیا۔رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بھی کیا۔

پی حفزت عثان رضی اللہ عند قل کے خواہاں تھے بھی کرگز رتے اور بھی آپ کے گورز اور خواص آپ کو مجبور کر دیتے اور اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ حفزت عثان رضی اللہ عنہ نے قصد اند زبر دئی کی نہ خود پسندی اور برتری جمّائی نہ خود غرضی سے کام لیا۔ زیادہ سے زیادہ ان کے متعلق جو پھھ کہا جا سکتا ہے وہ بید کہ بعض مرتبہ ان سے غلطی ہوئی لیکن ان کا ارادہ غلطی کرنے کا نہ تھا لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان کے خلاف

ہے۔امیر معاوریہ رضی اللہ عند ہنسے اور کہا میں نے تو عثان رضی اللہ عند کی جال چلنا جا ہی اور افسوس وہ بھی نہ چل سکا تو عمر رضی اللہ عند کی راہ کا کیا ذکر؟

یہ واقعہ ہے کہ سابق خلفاء میں سے کسی نے تلوار سے اقتد ارحاصل نہیں کیا 'کسی نے جمر اور جمر جیسوں کو تل نہیں کیا 'کسی نے زیاد جمر اور جمر جیسوں کو تل نہیں کیا 'کسی نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح صفصعہ بن صوحان کی موجودگی میں بہیں کہا ''زمین اللہ کی ہے میں اللہ کا خلیفہ موں جو کچھ لے لوں میر اہے جو کچھ چھوڑ دوں وہ میر سے طفیل دوسروں کا ہے ' ہے '

ہاں حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے مغیر پراپ اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ وہ بیت المال سے جتنا چاہیں گے لیس کے کوئی ناراض ہوتا ہوتو ہوا کرے۔ اس کے جواب میں عمار بن یا سررضی اللہ عنہ نے کہ تھا کہ سب سے پہلا تاراض میں ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا آپ کوالیا کرنے سے روکا جائے گا۔ صعصعہ ابن صوبان نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو بوب دیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جواب سے ملتا جاتا ہے۔ انہوں فی من اللہ عنہ کو جو بات ہے گا وہ دوسروں وُ ور کے ایک امتی کی حیثیت ایک ہے لیکن بات نے کہا جو مالک بن جاتا وہ دوسروں کو نظر انداز کرتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مضافیہ نے کہا وہ دوسروں کو نظر انداز کرتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کو کر لیا ہے۔ صعصعہ نے کہا ہر ارادہ پورانہیں ہوتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ذات جو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ذات جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے دیا ہے درمیان حاکل ہوسکتا ہے؟ صعصعہ نے کہا وہ ذات جو کان ماکل ہوسکتا ہے؟ صعصعہ نے کہا وہ ذات جو کان کی زبان پریشعر تھا ہے۔ درمیان حاکل ہے۔ یہ کہا اور اٹھ کر پلے گئے۔ جاتے ہوئے ان کی زبان پریشعر تھا ہے۔

#### اريسغسونسي اراغتسكسم فسانسي . وحمدفة كسالشمجسا تسحست الوريمة <sup>د</sup>

شیعہ اس سیاست سے نارانس تھے اور انہوں نے بہت کچھ شورش کر کے مقابلہ کیا تا آ نکہ جمر اور ان کے ساتھی قتل کر دیئے گئے۔خوارج کوائی سیاست پر غصہ تھا اور انہوں نے اپنی زبانوں اور تکواروں سے مقابلہ کیا چٹانچ قتل کیا اور قتل کئے گئے۔ای سیاست پر

ا برر ع کوای جاسی پوش شد من انداز قدرت رامی شام

صحابہ اور تا بعین برہم تھے لیکن یہ لوگ دلوں میں ناراضی کے جذبات رکھتے تھے۔
بہااوقات زیرلب کچھ کہتے بھی تھے۔ عام مسلمان صحابہ اور تا بعین کود کھ کر اوران کی باتیں
سن کر انہیں کے ہم خیال تھے اور دنی زبان کچھ نہ پچھ کہتے بھی تھے اور کون جانے شاید خود
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شجیدگی کے عالم میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کی
سیرت پرغور کرتے ہوں اور پھر اپنی سیرت کا مقابلہ کرتے ہوں تو اپنی بہت ی باتوں کو
پندنہ کرتے ہوں ۔

مؤرخوں کا بیان ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عندا پی موت کے وقت مطمئن نہ تھے اور در اور گھرا ہٹ کا اظہار کرتے تھے۔ وہ جمراور مسلمانوں کے مال میں اپنے تصرف کا باربار ذکر کرتے تھے کین اس پر بھی مسلمانوں کو ان کے بعد ایسے بادشا ہوں سے پالا پڑا کہ وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش امیر معاویہ رضی اللہ عندان کے لئے آخری زمانے تک زندہ رہتے۔ ان کا بیٹا پڑیا ہے ہم کے بادشا ہوں میں پہلا بادشاہ تھا۔

4%

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو عہد جاہلیت کی قریش آب وہوا ہیں ہل کر ہڑے ہوئے سے بسی ذیارہ تر نگ دی کا قور دورہ رہا اور جوقوم بھی ہے آب و گیاہ چٹیل وادیوں ہیں سکونت رکھتی ہو ہ نفع بخش تجارت کے باوجود زندگی کے دن تھی ترشی ہی ہیں گزارتی ہے۔ اس کے بعد وہ اسلام لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کود کھا آپ کے کا تب ہے آپ کی اور دوسر متعی مسلمانوں کی صحبت ہے بہرہ درہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عامل بن دوسر متعی مسلمانوں کی صحبت ہے بہرہ درہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عامل بن کران ہے بہت پچھاد ہ وا خلاق سیکھا۔ جب قوم کی لگام آپ کے ہاتھ میں آئی تو آپ کی ذیدگی ان صحبتوں کے نینی ہے ایک حد تک متاثر تھی لیکن بعد میں لوگوں کو آپ پرانگی کی ذیدگی ان صحبتوں کے نینی ہے ایک متاثر تھی لیکن بعد میں لوگوں کو آپ پرانگی اشی خاتم مسلمانوں کی جائی ہوجھی سیدھی راہ ہے ہے گئی آپ کے متاثر تھی سیدھی راہ ہے ہے گئی آپ کے متاز تھی سیدہ کی کورور دورہ تھا میں ہوئی ۔ وہ شام میں پیدا ہوا اور گورز کی کوشی میں پیدا ہوا جہاں خوش حالی اور فارغ البالی کا دورد دورہ تھا ۔ خدمت کے لئے بہت ہی لونڈیاں اور غلام حاضر تھے ۔ ماں کی طرف ہے اس کو قبیلہ بنی کلب کی پچھ

لہوولعب کی بیہود گوں ہے باز آیا۔ تخت حکومت پر بیٹھ جانے کے بعدیقین کرلیا کہ دنیا اس کی تا بع فر مان ہےاور تمام کام بدستور چلتے رہیں گے اس نے بید تقیقت اپنے ول سے بالکل بھلادی کہ باپ نے اس کی حکومت کے لئے دنیا کو ہموار کرنے میں کیسی کیسی محنت برداشت کی اور کن کن مشکلات کا مقابله کیا۔

یزید کے لئے برداشت کی بات نہ تھی کہ اس کی اطاعت میں کوئی پس و پیش کرے وہ خیال کرتا تھا کہ اس کی اطاعت تمام لوگوں کا فرض ہے ٹال مٹول کرنے والاتواس کے نزویک گردن زونی تھا۔ ناظرین ان جارآ دمیوں سے واقف ہیں جن کویزید کی ولی عہدی کی بیعت کے لئے رضا مند نہ کر سکے۔ پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خاموثی پرمجبور کر دیا تھا۔ان میں ے ایک عبدالرحمٰن بن ابو بکر تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی انقال کر چکے تھے۔ یا تی تین مدینے میں موجود تھے ۔ حسین ابن علی عبداللہ بن زبیراورعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم۔

ولید بن عنبہ نے جب برید کی بیعت کا مطالبہ کیا تو حسین اور ابن زبیر ہے معذرت کی اور ٹالتے رہے تا آ ککہ رات میں مکہ بھاگ آئے اب رہے عبداللد بن عمر رضی الله عنها تو وہ جماعت سے علیحد کی نہیں کرتے تھے۔اس لئے انہوں نے مدینہ والوں کے ساتھ بیعت کر لی۔اس کے بعد پزیداورا بن زبیر میں سخت مشکش اور طویل آ دیزش رہی جس کا سلسلہ بزید کی موت کے بعد تک جاری رہااوراس وقت تک فتم نہیں ہوا جب تک مسلمان پوری طرح مشکلات کے پنچے میں کھنٹ نہیں گئے لیکن اس واقعہ کا اس کتاب ہے کوئی تعلق نہیں اس لے ہم اس سے بحث ہیں کر عقے۔

حسین ابن علی رضی الله عنها مکه میں تفہرے اور یزید کی بیعت ہے انکار کرتے رہے اس دوران میں حسین رضی اللہ عنہ اور کوفیہ کے حامیانِ الل بیت کے درمیان جن کی کوفیہ میں اکثریت تھی قاصدوں کی آیدورفت برابر ہوئی رہی۔اہل بیت کے حامیوں نے حضرت حسین رضی الله عنه کولکھا' مؤرخوں کا بیان ہے کہ انہیں حامیوں نے ابتدا کی اور حضرت حسین رضی الله عنه کوکوف آنے کی وعوت دی کہ بزید کی بیعت تو اڑو ینے کے مقصد کی رہنمائی کریں۔ ای طرح پرید کے گورزنعمان بن ابشیر کو نکال با ہر کر دیاان کی کارروائی میں سربرا ہی کریں۔ مخطوط بوی تعداد میں آئے اور کوف کے علاء سرواران قابل اور مربر آوردہ لوگوں میں ہے

سختی اور بدویت کی تھی کیکن باپ کی طرف ہے وہ ایک حد تک قریش کی خصوصیات کا وارث تھا۔ یعنی ذہین' چالاک' چالباز اور دولت واقتد ار کے لئے سرگرم' اور وسائل میسر آ جانے پر لعلف ولذت اندوزي كيلئے وقف ہو جائے والا۔اس فضامیں بہ قریشی نوجوان بڑا ہوا۔ نہ تل دی دیدهی نه بھی رو کھے پیکے کی نوبت آئی' زندگی کے لئے نه بھی دوز دھوپ کی نداس کی راہ میں بھی کوئی مشقت اٹھائی ہاتھ یاؤں مارے تو طبیعت بہلانے کے مشاغل میں اور روڑ دھوپ کی توجی خوش کرنے کی خاطر۔

اس ماحول میں جب مسلمانوں کی لگام یزید کے ہاتھ میں آئی تو اس کی سیرت اس کے باپ سے بالکل جدائھی ۔ای طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی میرت سے بھی اس کوکوئی نبت نہ تھی۔ایے باپ کے زمانے میں ولی عہد ہونے سے پہلے کی زندگی میں بزیدعیش کوشی اور بوالہوی میں حدود سے متجاوز تغاا تنا کہ لوگوں میں بات عام ہوگی اور زیا دکوا حتیاط کامشورہ ویٹا پڑا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی توجہ مبذول کرائی پڑی کہ لڑ کے کے عال دچلن پرنظرر تھیں' اس کے لئے زندگی میں رہنمائی کا وہ سامان فراہم کریں جوولی عہدی کی امیدواری کے مناسب ہواور جواس میں الی المیت پیدا کر دے کہ بعد میں آئی بڑی حکومت و وسنجال سکے۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی اصلاح کی طرف توجہ کی اور رومیوں سے معرکوں میں اس کو مقابلے کے لئے جمیجا اور اس پر نگر انی رکھی لیکن جیسی اصلاح وہ جا ہتے تھے نہ کر سکے ارهر حکم انی کے معاملات نے ان کومعروف رکھا اور اُدھر بلكام بوس رانى سے خودصا جزاد بفرصت نديا سكے۔

باپ کا انتقال ہوا تو وہ کہیں کس دور مقام پر تھا اور ضحاک ابن قیس کو امیر معاویہ رضی ِ الله عنه كي قائم مقامي كرني يزي جس نے بعد ميں امير كي موت كا اعلان كيا اور بتايا كه اب حومت كى لكام ان كے بينے يزيد كے ماتھ يس موكى۔

اب بینو جوان آتا ہے اور طویل وعریض سلطنت یا جاتا ہے جس کا دامن تو دولت ہے مالا مال ہے۔ کین اس کی سیاست ہے در ہے ہے۔ اس عظیم الشان سلطنت کے بنانے میں اس نو جوان کا کوئی حصہ نہیں' اس نے اس کے قیام اور استحکام میں نہ کوئی محنت کی نہ مشقت ا ٹھائی ۔ حاکم بن گیا' کیکن حکومت کی خاطر نہ اس نے لطف ولذت کے مشاغل چھوڑ ہے۔ نہ دی اور بڑی جدو جہد کے بعد پنة چلالیا کہ ند حج کے آیک رئیس کے ہاں مسلم موجود میں 'جس کا نام ہانی بن حروہ ہے' پس ہانی کا پیچھا کیا تا آ تکدوہ حاضر ہوا۔ بالآ خراس کو اقرار کرنا پڑا کر مسلم اس کے گھر میں چھے ہوئے میں۔اس کے بعد ابن زیاد نے ہانی کوقید کر دیا۔لوگوں نے اس پر بڑی شورش بیا کی کمیکن بات پچھنہ بن پڑی۔

م رسلم مشتعل ہوکر نظے اور اپنا نعرہ بلند کیا۔ جس کے بعد بزاروں کونی مشتعل ہوکر نکلی پڑے اور مسلم مشتعل ہوکر نظے اور اپنا نعرہ بلند کیا۔ جس کے بعد بزاروں کونی مشتعل ہوکر نکل پڑے اور مسلم کوکوفہ کی گلیوں میں اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ جگہ تلاش کرتے بھرے کہ باتی رات کی طرح کا یہ لیس۔ بالآ خران کو عبیدائلہ بن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا جس نے کوشی کی جھت طرح کا یہ لیس۔ بالآ خران کو عبیدائلہ بن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا جس نے کوشی کی جھت قبل کر کا ان کا سرینچے پھینک دیا اور لاش لوگوں کی طرف ڈال دی 'اس کے بعد بانی کو بھی فتل کر دیا اور دونوں کی لاش لوگوں کی عبرت کے لئے سولی پراٹکا دی ۔

### حسد رخ

حضرت حسین رضی اللہ عنہ و مسلم کا خط کے میں ملا اور وہ کوفہ جانے کی تیار کی کرنے لگے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ وہ نہ جائیں۔ لوگوں نے ان کویز پر کے خوف ہے ڈرایا۔ ابن زیاد کی گرفت اور کوفہ والوں کی غداری کا تذکرہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نصیحت کی کہ کوفہ کی جگہ یمن میں چلے جائیں اور اس کی ایک گھاٹی شرک کومت کے اقتد ارے دورا بی جماعت کے درمیان قیام کریں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے بھی آپ کو جمجا یا خود صعید ابن عاص نے بھی کہا شاجو یز پر کی طرف ہے مکہ کے گورنر تھے اور آپ کو جاتے ہوئے و کم یم کری کھلوگوں کو جھیجا کہ وہ اصرار کے ساتھ مجھا بھا کر واپس لا کیں۔ ان کے جان و مال اور ان کے اہل بیت سب امن وا مان کے ساتھ محفوظ ہوں گے۔ عطیات اور وظیفوں کی رغبت رفل کیاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکل چکے تھے اور تنہا نہیں بلکہ گھر والوں کے ساتھ جن والی کین حضرت حسین رضی اللہ عنہ ای مضروری میں اور بھی نہیں مانا کہ جانا ہی ضروری جہوں گئی میں استوار ہو جائیں تو بھی استوار ہو جائیں تو بھی استوار ہو جائیں تو بھی ایک نہ تی ۔ میرا خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک نہ تن ۔ میرا خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نہ تن ۔ میرا خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ضدی میں اللہ عنہ نے والی نہ تن ۔ میرا خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ضدی میں اللہ عنہ نے نہ تن ۔ میرا خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ضدی میں اللہ عنہ نے نہ تن ۔ میرا خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ضدی میں اللہ عنہ نے نہ تن ۔ میرا خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ضدی میں اللہ عنہ نے نہ تھی نہ میں اختیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ضدی میں اللہ عنہ نے ضدی میں اللہ عنہ نے ضد میں اللہ عنہ نے ضدی میں اللہ عنہ نے ضدی میں اللہ عنہ نے ضدی میں اللہ عنہ نے ایک نہ تن ۔ میرا خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ضدی میں اللہ عنہ نے ضدی میں اللہ عنہ نے ضدی میں اللہ عنہ نے ضدی اللہ عنہ نے ایک نہ تن ۔ میں اخیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ضدی میں اللہ عنہ نے ضدی میں اللہ عنہ نے ضدی میں اللہ عنہ نے ضور اللہ کی میں اللہ عنہ نے ایک نے ایک کے ساتھ کی کو خور اللہ کی کی کو سے کو تھی کی کی کو تو کی کو تو

بہتوں نے ان خطوط پر دیخط کے۔اب تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اس دعوت کو غیر معمولی اہمیت دی اور چاہا کہ ان لوگوں کی بات کوا تجھی طرح جا پٹے لیس چنا نچدا ہے بچازا د بھائی مسلم بن عقیل کوکو نہ بھیجا کہ وہاں کے لوگوں سے ملیں اور ان کے خیالات معلوم ہوں تو ان اگر وہ نیت کے سپے اراد ہے کئے اور اولا دعلی رضی اللہ عنہ کے تخلص معلوم ہوں تو ان سے خفیہ طور پر بیعت کے لیس بھر جب استے لوگوں کی بیعت کا یقین ہوجائے جن سے بزیم کی بیعت تو زو دینے کا مقصد حاصل ہوسکتا ہے تو خط سے مطلع کریں وہ کوفد آ جا کیں گے۔

مسلم با دل نا خواستہ نکلے راستہ میں بعض دشواریاں پٹیش آ کیس اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسلم با دل نا خواستہ نکلے راستہ میں بعض دشواریاں پٹیش آ کیس اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کولکھا کہ اب ان کومعائی ورکھیں لیکن آ ب نے ان کومعائی نہیں کیا۔

چلتے چلتے مسلم کوف پنجے اور اپنی بات بعضول سے راز رکمی اورشہر کے سرداروں اور بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کرنے لگے اور جب ان براعماد ہوگیا تو حضرت حسین رضی الله عنه کے لئے بیعت لینے لگے نعمان بن بشیرکواس کی مجھ بھنگ لگی لیکن انہوں نے مسلم کی طرف کوئی توجینیں کی اورلوگوں کے ساتھ بھی کوئی تخین نہیں برتی بلکدا کی صحابی کا ساطر زعمل الختیار کیا۔جبیبا حضرت علی رضی الله عنہ نے خوارج کے ساتھ اور مغیرہ بن شعبہ نے خوارج اور شیعہ دونوں کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو سمجمایا بجمایا امن عافیت کی ترغیب دی ان کے ساتھ زمی برتی ایر کی بیعت کے وفا دارر ہنے کی تاکید کی اورایے ان خواص کی بات نہیں مانی جود وراند کی اور مخاط رہنے کی ہدایت کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کسی نے یزیدکوسارے معاملات کی اطلاع کردی جیے بی یزیدکواس کا پند چلا اس نے باب کے غلام سرجان سے مشورہ لیا اس نے کہا کہ کوفہ بھی بھرہ کے حاکم ابن زیاد کی مگرانی میں کردواور اس کوفوری کوفہ بینے کا تھم دے دو۔ پزید نے ایمائی کیا عبداللہ بن زیاد کے کوف آتے ہی شہر میں بخت بیجانی کیفیت بیدا ہوگئ نعمان بن بشر کوشی میں بیٹھ رہنے برججور ہو گئے۔ابن زیاد نے معاملات کی لگام این ہاتھ میں لے لی اور پھرالی شدت سے کام لیاجن میں قائل رحم اور تر دو كالهيس كزرنه تفامسلم بن عقبل اب تك افهاره بزار سے زیادہ آ دمیوں كی بیعت لے سے تھے ادراس کی اطلاع کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ پہنچنے کی سخت تا کید بھی لکھ دی تھی۔ نے اختیارات ہاتھ میں لیتے ہی ابن زیاد نے خفیہ اور اعلانیہ سلم کی تلاش شروع کر

بہت زیادہ قریب تھا یعنی عمر ابن سعد ابن ابی وقاص۔ عمر نے معذرت جا بی لیکن ابن زیاد نے معظور نہیں کیا۔ چنا نچے تمن یا چار بڑار کی فوج کے ساتھ ان کو بھیجا۔ عمر نے آ کر حسین رضی اللہ عنہ ہے ملاقات کی اور پوچھا کہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ کوفہ کے لوگوں نے بھے خطوط لکھ کر بلوایا ہے وہ میر کی مدد کرنا چا ہے ہیں۔ آپ نے لکھنے والوں کے خطوط پیش کئے ۔ عمر نے بعض ایسے لوگوں کو وہ خطوط دکھائے جنہوں نے لکھا تھا اور اس وقت عاضر پیش کئے ۔ عمر نے انکار کردیا اور تسم کھا کر کہا ہمیں ان خطوط کا کوئی علم نہیں۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اُپی تین با تیں پیش کیس یا تو وہ ان کو تجاز جانے دے تا کہ جہاں ہے آئے جیں واپس چلے جائیں یا پھران کو یزید کے پاس شام لے چلے یا ان کومسلمانوں کی کسی سرحد پر جانے دے تا کہ وہ سرحد کے ایک فوجی بن جا دکریں اور وظیفہ پائیں یعمر نے منظور کر لیا اور کہا میں اس کے متعلق ابن زیاو ہے مشورہ کرتا ہوں۔

عرر نے ابن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی چیش کردہ ہا تھی لکھیں۔ لیکن ابن زیاد اس کے سواکسی ہات پر تیار نہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مجبور کرے۔ چنا نچہ اس نے جواب لکھ کرشمر بن ذی الجوش کو دیا اور کہا یہ خط عمر کو پڑھ کر سانا اور دیکھیاوہ کیا کرتا ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے لڑنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوتو تم بھی اس کے ساتھ رہواور حسین رضی اللہ عنہ ہے فرصت پالینے تک اس کی مگرانی کرتے رہواور اگر لڑنے نے انکار حسین رضی اللہ عنہ ہے تو اس کی گردن مار کرتم اس کی مگر فوج کے افسر بن جانا۔ عمر بن سعد نے جواب پڑھنے اور ابن زیاد کا تھم معلوم کرنے کے بعد ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سعد نے جواب پڑھنے اور ابن زیاد کا تھم معلوم کرنے کے بعد ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ابن کے ساتھ وہ وہ تعلیم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ وہ وہ تعلیم ساتھ کی گردن میں اللہ عنہ اور ان کے ساتھ وہ وہ بھی اس کے بعد عمر نے فوج کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ یوں پر تک جنگ جاری ربی اور تھیجوں کو اور شھی بھر ساتھیوں کو سخت مصیبت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انگار کرا اور اکر قرائی کے انہائی کی سامنا کرنا پڑا اور اکر قبل کردیے گئے 'حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جگر فراشی کے انہائی کی سامنا کرنا پڑا اور اکر قبل کردیے گئے 'حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جگر فراشی کے انہائی کی سامنا کرنا پڑا اور اکر قبل کردیے گئے 'حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جگر فراشی کے انہائی

اییانہیں کیااورنہ اپنی جان اپنے ہاتھوں مصیبت میں ڈالی۔وہ جانے تھے کہ یزید بیعت کے لئے ان پر تشدد کرے گا۔اگر بیعت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں اپنے خمیر کی خیانت اور دین کی مخالفت کرتے ہیں۔اس لئے کہ آپ کے خیال میں یزید کی بیعت گناہ کی باتھی اور اگر بیعت نہیں کرتے تو ہزیدان کے ساتھی نافی کارروائی کرےگا۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اندازہ غلط نہ تعاوہ دکھے بچکے تھے کہ ابن زپیر رضی اللہ عنہ بجب بیعت ہے رکے رہے تو ان پریزید کی غضب تا کی کا کیا عالم تھا کیزید نے تسم کھا کی تھی کہ اب اس کے سوا کی تھی نہیں ہوسکتا کہ ابن زپیر رضی اللہ عنہ کا کوایک مجمع کے ساتھ قید یوں کی طرح لا یا جائے ۔حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ بات بھی غلط نہ تھی کہ انہوں نے گھر والوں کو حجاز میں نہیں چھوڑا۔ اس لئے کہ حکومت کے باغی بن کرع ااتی چلے جانے پریزیدان کے گھر والوں کو امال کو امن سے رہنے ہیں دیتا۔

حفرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بعض بھائی اور بھائی حسن رضی اللہ عنہ کے لڑے سے عبداللہ بن جعفر کے دولڑ کے اور آپ کے پچاعقیل کے بعض لڑ کے بھی تھے اور پچھ دوسرے لوگ جو دل سے آپ کی مدد کرتا چاہتے تھے اور بہت سے ویہا تیوں نے جب دیکھا کہ آپ پزید کی مخالفت میں عراق جارہے جی تو آپ کی صحبت کو غنیمت جان کر آپ سے اپنی بھلائی کی امید کی دابستہ کر کے آپ کے ساتھ ہوگئے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ عراق کے قریب پہنچ۔ ابن زیاد راستوں پر اپنے آدمی مقرر کر چکا تھا۔ اس نے کوفہ کے سربر آوردہ لوگوں میں سے ایک شخص حرابن بزید کوایک ہزار کا افسر بنا کر بھیجا اور ہدایت کر دی کہ حسین رضی اللہ عنہ کوراستے بی میں روکو اور کسی طرف جانے ندوڈ اور جب تک دوسرا تھم نہ پہنچان کو چھوڑ ومت و یہا تیوں نے جب و یکھا کہ بیاتو لڑائی کی بات ہے تو وہ سب کے سب چھٹٹ گئے ایک بھی باقی ندر ہا۔ حربن بزید اور اس کے ساتھیوں سے ملئے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب ان کے اداوے کا علم ہوا اس کے ساتھیوں سے ملئے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب ان کے اداوے کا علم ہوا تو آپ نے جا ہا کہ ان کو نصیحت کریں اور عبرت دلائیں تو انہوں نے آپ کی با تیں سنیں اور خوش بھی ہوئے کے باتھی شیل اور خوش بھی ہوئے کے باتھی باتھی بیا جو ان کے بعد ابن زیاد نے حسین رضی اللہ عنہ ہے لڑائی کے لئے ایک ایسے خص کا انتخاب کیا جو ان سے ابن زیاد نے حسین رضی اللہ عنہ ہے لڑائی کے لئے ایک ایسے خص کا انتخاب کیا جو ان سے ابن زیاد نے حسین رضی اللہ عنہ ہے لڑائی کے لئے ایک ایسے خص کا انتخاب کیا جو ان سے ابن زیاد نے حسین رضی اللہ عنہ ہے لڑائی کے لئے ایک ایسے خص کا انتخاب کیا جو ان سے ابن زیاد نے حسین رضی اللہ عنہ ہے لڑائی کے لئے ایک ایسے خص کا انتخاب کیا جو ان سے ابن زیاد نے حسین رضی اللہ عنہ ہے لڑائی کے لئے ایک ایسے خص کا انتخاب کیا جو ان سے ابن زیاد نے حسین رضی اللہ عنہ ہے لڑائی کے لئے ایک ایسے خوش کھی کیا ہوں کے ایک ایسے خوش کھی کیا ہوں کیا گھیا ہوں کے ایک ایسے خوش کیا گھیا ہوں کیا گھیا کہ کیا ہوں کیا ہوں کیا گھیا کہ کو ایک کیا ہوں کیا گھیا کیا ہوں کیا گھیا کہ کیا ہوں کیا ہوں کیا گھیا کہ کیا ہوں کیا گھیا کے کہ کیا گھیا کیا ہوں کیا گھیا کہ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گھیا کے کہ کیا گھیا کیا ہوں کیا ہوں کیا گھیا کیا گھیا کہ کیا ہوں کیا گھیا کیا ہوں کیا گھیا کیا ہوں کیا گھیا کیا گھی کیا گھیا کیا

یفلقن هاماً من رجال اعزق علیا وهم کانوا عق واظلماً ووکواری برے برے مرکش اور فالموں کے مرتوز ویتی بیں جوہم پر بہت

راویوں کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو ہزرہ رضی اللہ عنداس مجلس میں حاضر تنے انہوں نے ہزید ہے کہا'' ایسا مت کرو۔ میں نے ان دانتوں پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ہونٹ رکھتے دیکھا ہے''۔ یہ کہہ کروہ کھڑے ہو مسلے اور مجلس

سے بیتے ہے۔ قید یوں کو بزید کے سامنے پیش کیا گیا' ابتدا میں تو اس نے ختی برتی لیکن پھرزم ہو گیا اچھاسٹوک کیا اور اپنے گھر والوں کے پاس بھیج دیا۔اس کے بعدان کوعزت واحتر ام کے ساتھ مدین دروانہ کردیا۔

راویوں کا خیال ہے کہ یزیداس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے آل ہے اپنی یراء ہے کا اظہار کرتا ہے اور اس کے گناہ کا سمارا بوجھ مرجانہ کے لائے عبیداللہ بن زیاد میر ڈال دیتا ہے لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے این زیاد کو برا بھلا کہا ہو اس کو مزادی ہویا اس کو معزول کر دیا ہو۔ اس طرح اس سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جمراوران کے ساتھیوں کو آل کیا اور اس کی ذمہ داری زیاد پر ڈال دی اور کہدویا کہ سمیہ کے لاکے نے میم سے پہلے امیر معاویہ کے کہدویا کہ سمیہ کے لاکے نے میم سے کہدے کہ وایا۔

# حسین کے بعد

شیعہ خارجیوں ہے اس لئے برہم تھے اور تصاص کے خواہاں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دھو کے بے آل کر دیا تھا اور خارجی شیعوں کے خلاف اس لئے انتقامی جذبات لیے بیٹے کا شعریہ ہے۔

ال بیشر مصین ابن الحماح کا ہے اس سے پہلے کا شعریہ ہے۔

مناظر دیکھے اور انہوں نے دیکھا کدان کے بیٹے 'بھائی اور بھتیجان کی آئھوں کے سامنے قتل کئے جارہے بیں اور آز مائش کی ساری تلخیاں برداشت کر لیننے کے بعد قتل ہونے والوں بیں وہ آخری مقتول ہوں گے۔

عمر بن سعد کو پھی تھوڑے ہے ساتھی جوابن زیاد کی بیروش برواشت نہ کر سکے کہ اس نے حضرت حسین کی پیش کر دہ ہاتوں کوٹھکرا دیا'اپی فوج سے الگ ہوکر حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی بن گئے تھے۔انہوں نے پھر حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھوں کر جنگ کی اور ان کے سائے قبل ہوئے۔اب مسلمانوں نے آئھاٹھائی تو انہیں نظر آیا کہ انہیں کی قوم ہے اور اس كاسرواراكي قريش ہے مهاجر كابينا ہے اس كاباب اسلام كى راہ يس بيلاتيرانداز جنت كى بشارت بانے والے دس جنتوں میں ہے ایک فارس کی فقوصات میں مسلمانوں کی فوت کا سپہ سالا راور فتنے کی ہاتوں ہے دورر ہنے والامخاط مسلمانوں نے دیکھا کہ انہیں سعد بن الى وقاص كے بينے كى ماتحق ميں لڑنے والى فوج \_ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بيني فاطمه رضی اللّٰہ عنہا کے بیٹو ل کومل کر رہی ہے۔علی رضی الله عنہ کے بیٹو ں کومل کر رہی ہے۔غز وہ موتہ کے شہیدعبداللہ بن جعفر بن ابی طالب طیار کے دونو ں لڑکوں کومل کر رہی ہے ادران کو لوٹ ربی ہے۔حضرت حسین رضی اللہ عنہ کولوثتی ہے اور اس طرح کہ آسان کے یتیجے انہیں نگا چھوڑ جاتی ہے بیون ج ان کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو سلمان سلمان کے ساتھ نہیں کر سكتا \_اس كے بعد عور توں كوغلاموں كى طرح قيد كرتى ہے \_ان عور توں ميں رسول الله صلى القد عليه وسلم كى بيثي فاطمه رضى الله عنها كى بيثى زينت جمي ميں \_ پھران كوابن زياد كے ياس لايا جاتا ہے جوشرم اور رسوائی کے مارے صرف اتی رواداری کرتا ہے کہ جب علی ابن حسین رضی الله عنهمانے جوابھی چھوٹے تھے اور جن کو ابن زیاد قل کر دینا جا ہتا تھا اس ہے کہا'' اگر تمہارے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی رشتہ ہے تو کسی مقی آ دمی کے ساتھ ان کوشام بھجوا دو'' \_ تو اس کو یا د آیا که اس کا باپ ابوسفیان کا بیٹا بنما تھا پھرتو بڑا شرمندہ ہواا در اس لڑ کے كے قال سے بازر ہااور حسين = كے كمر والول كے ساتھ اس كو بھى يزيد كے ياس مجمواديا۔اس كے بعد مقتولوں كے سرجس ميں حضرت حسين رضى الله عنه كا سرجى تمايز يد كے سامنے بيش کیا۔ یزیدنے حضرت حسین رضی القدعنہ کے دانتوں پراینے ہاتھ کی بیدرگڑی اور کہا: مصیبت عام ہوئی اور اس میں عراقیوں کے ساتھ شامی' مصری' حجازی بھی شامل ہیں۔ جبیسا کرآ کے چل کرآپ دیکھیں گے۔

کہاجاتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بغاوت کی اس کی بیعت کو مطرا دیا اور
کونے چل کرآئے کہ یہاں کے لوگوں کو بغاوت پرآ مادہ کریں اور جماعت میں تفریق ڈال
کر مسلمانوں میں جنگ وجدال کی وہی کیفیت پیدا کردیں جوان کے باپ کے زمانے میں
متحی لیس یزید نے اور اس کے عراق کے حاکم نہ کوئی فتنہ جگایا نہ خرابی پھیلا نے میں پہل
کی البتہ انہوں نے اپنے اقتدار کی مدافعت کی اور است کے اشحاد کی حفاظت ۔

یہ بات میج ہوتی اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنگ پر اصرار کرتے اور کسی تسم کی گفت وشنیداور والیسی پر تیار نہ ہوتے لیکن حفرت حسین رننی اللہ عنہ نے جو پچھے کہا اس میں تین باتن چیش کی تھیں اور ہرایک ان میں سے اپنے اندرامن وعافیت کی راہ رکھتی تھی' اگر ان کو عجاز والیس جانے کی اجازت دے دی جاتی تو مکہ چلے آتے جہاں خوزیزی نہیں ہو عتی تھی اس کے کہ وہ حرمت کا مقام ہے اور جہاں رسول الشصلی الشعلبيہ وملم کے لئے بھی اس کی ا جازت دن میں صرف ایک گھنٹہ کے لئے مل سکی اور اگران کو یزید تک پہنچنے کی اجازت دے وی جاتی تو بہت ممکن تھا کہ یزیدان کوئسی طرح راضی کر لیتا یا ان کوئسی وزنی دلیل سے ساکت کرسکتا اور پھر بحث وشک کی مخبائش ندرہ جاتی اور اگران کوسی اسلامی سرحد پر چلے چانے کی اجازت وے وی جاتی تو وہ عام آ دمیوں کی طرح ایک آ دی ہوتے وشمنوں سے جنگ كرتے فوصات ميں شريك موتے \_نكى كوتكليف بہنجاتے ندان كوكونى تكليف پہنجاتا۔ لیکن بزید کے آ دمیول کوتو اس کی ضد تھی کہ آ ب کو نیچا دکھایا جائے اور آ پ کو ایک ا پیے تحض کی حکومت پر راضی کیا جائے جس کوآپ اپنا مقابل یا برابری کانہیں جانتے تھے۔ یں وہ کچھ ہوا جوانتہائی جراور سنگدلی کا بتیجہ ہوسکتا تھا۔ ابن زیاد نے شاید بیسمجھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوئل کر کے وہ فتنے کی جڑا اکھاڑ دے گا اور شیعوں کو مایوں کر کے مجبور کمہ دے گا کہ أميدوں اور آرزوؤں كى دنيا ہے نكل كرايك دوس سے يقين كے ميدان ميں

آ جا میں جہاں آنے کے سواچارہ ہیں۔ لیکن اس کتاب کے تیسرے تھے ہیں آپ پڑھیں گے کہ ابن زیاد نے فتنے کی آگ رکھتے تھے کہ نہروان اور دوسرے معرکوں میں حضرت علی رضی اللہ عند نے ان کو تہ تیخ کیا تھا' پھر شیعہ بنی أمیہ سے دو انتقام لینا چا ہے تھے ایک حجر اور ان کے ساتھیوں کا جن کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قبل کر دیا تھا' دوسراحیین رضی اللہ عنہ کا ان کے اہل بیت کا اور ان کے حامیوں کا جن کو یزید نے قبل کیا تھا۔

بی اُسیہ کے دہاغ میں یہ بات تھی کہ ان کوشیعوں سے یاشیعوں اور خارجیوں دونوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا ہے جن کو باغیوں نے قبل کیا ہے جوحضرت علی رضی اللہ عنہ کے دفا دار سے ان میں سے بعضوں نے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بعضوں نے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بعناوت بھی کی علاوہ ازیں بنوا میں عام مسلمانوں کے خلاف دشنی ادر عدادت کے جذبات رکھتے ہے۔ اس لئے کہ بدر کے معرکے میں ان کے آ دمی قبل ہوئے ہے اور جیسا کہ بعض راویوں کا خیال ہے ایک دوسرے موقع پر حرہ کے معرکہ کے بعد بیزید کومسلمانوں کے خلاف انتقامی جذبات کی یاد آئی اور اس نے بیشعر پر جسا

لیست اشیساخسی بیسدد شهسدوا جسزع السخسزرج من وقع الاسل کاش بر سبر برد بوزهم مرکه بدرین حاضر ہوتے۔ جب نیز وں کے وار سے ترزن کے لوگ چلا اشھ۔

بہر حال ان جماعتوں میں صرف اس کئے اختلاف نہیں تھا کہ دین کی ہاتوں میں ایک دوسرے سے دور سے جلک انقامی جذبات اور ہاہمی دشمنی بھی ان کے اختلافات کی بنیادتی ۔

ان میں سے ہر جماعت دوسری دونوں جماعتوں سے قصاص اور انقام کی خواہاں تھی اور اس کا مطلب سے ہے کہ خاندانی عصبیت فننے کا ایک عضر بن چکی تھی جس نے مسلمانوں کو بہت می خرابیوں کی طرف دکھیل دیا۔ جس کا سلسلہ ختل حسین رضی اللہ عنہ سے منقطع ہوانہ مرگ بزید سے رکا بلکہ برابر جاری رہااور آج بھی مسلمانوں کی زندگی میں ان خرابیوں کے الرات موجود ہیں۔

یدواقعہ ہے کہ قرابت کی طرف جھک پڑنے اور دین کو دورر کھنے کے بجرم صرف مراق کے لوگ نہیں ۔جیسا کہ زیاد نے اپنے خطبے میں عراقیوں پراس کا الزام عائد کیا ہے ' بلکہ یہ

کواور زیادہ مجڑکا دیا 'خرائی کی دعوت دیتی ہے اور خون کوخون بلاتا ہے۔ پھرقتل وخوزیزی
کی بیدا نتیا مقتولوں اور پس ماندہ بچوں اور عورتوں کو اس طرح کی اڈیت اور ایسا عذا ہے۔
اندازہ سیجے پڑی ہوئی لاشوں کولوٹا گیا۔ جس میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا اور ان کے بوتے
ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لڑکوں اور حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کولوٹا گیا۔ عورتوں
سے ان کے زیور کپڑے اور دوسرے سامان چھینے گئے۔ یزید مجبور ہوگیا کہ جو پکھان سے
چھنا گیا ہے اس کا عوض وے دے۔

حضرت على = خداكی ان پر رحمت ہوا چی اثرائیوں بیں اپنے ساتھیوں كو ہدا ہے۔ فرماتے كہ ہوا كے دالے اور دخيوں پر حملہ نہ كیا جائے ۔ فلست خور دہ لوگوں ہے ان كے ہتھیا را در گھوڑ د اس كے سوا بچھ نہ لیا جائے ۔ صفین كے معركے بیں انہیں ہدا يتوں پر عمل ہوا۔

پس ابن زیا دکی بیروش جو اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان كے ساتھيوں كے لئے روار كھی ۔ بدترین گراہی كاعمل تھا 'جس ہے مسلمان اپنے رسواكن فقتے كے زمانے بیں بھی آشنا تہ بین گھران كاموں پر ابن زیاد برید ہے كوئی سزایا سرزنش نہ پا سكا 'بلكہ اور زیا وہ اس كا مجوب اور مقرب بن گیا۔

بیٹوں کے بارے بیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آ زمائش کا سلسلہ اس سائے کے بعد
ختم ہوجاتا ہے۔ الیمی آ زمائش آج سے قبل کمی مسلمان سے نہیں لی گئ اس بیس آپ کے
لڑکوں بیس سے حسین ابن فاطمہ کوعباس اور جعفر کو عبداللہ اور عثمان کو مجر اور ابو برگوتش کر دیا
گیا۔ بیسا توں آپ کے بیٹے تھے۔ ایک بی دن ایک ساتھ مارے گئے اور حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ قبل کر دیئے گئے۔ پھر حسن کے
عنہ کے بر سے لڑکے علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ قبل کر دیئے گئے۔ پھر حسن کے
الڑکے عبداللہ اور ان کے دونوں بھائی ابو بر اور قاسم بھی قبل کر دیئے گئے۔ یہ پانچوں حضر ت
فاظمہ رضی اللہ عنہا کے بوتے تھے۔ عبداللہ بن جعفر طیار کے لڑکوں بیس سے جھر اور جون قبل کر
دیئے گئے۔ عقبل ابن ابی طالب کے لڑکوں بیس سے بھی بعض معرکے بیس کام آئے اور مسلم
بن عقبی تو جیسا کہ آپ نے بڑھا کو فدیش مادے گئے۔

ان لوگوں کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے و بی مجمی سب کے سب مارے گئے ہیں طالبیوں کے لئے عمو ما اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹوں کے سب کے سب مارے گئے ہیں طالبیوں کے لئے عمو ما اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹوں کے

لئے یہ صیبت کیسی دلدوز مصیبت تھی اور خود اسلام کے لئے یہ کتنا بڑا سانحہ تھا۔ جس میں رواداری خیرخواہی اور خون کی حفاظت کے مقررہ اور مشہور اصولوں سے روگر دانی کی گئی جس میں اس آ بروکا خیال نہیں رکھا گیا جورعایت کی سب سے زیادہ ستی تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ بروجو مسلمانوں کو مجود کرتی ہے کہ وہ حد سے زیادہ احتیاط برتیں اور اللہ بیت میں ہے کی پہلی کناہ سے بھیلے گناہ سے بھیلے ہے ب

یہ سب پھے ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اہمی صرف پھائ سال کر رہے تھے۔ پھراگر یہی پیش نظر رکھا جائے کہ لوگ طرح طرح کی ہا تیں کرتے تھے اور اصران کے ساتھ کہتے تھے کہ اگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کوز ہر دے کر ماراگیا ہے تا کہ بزید کی ولی عہدی کا راستہ صاف ہو جائے تو ہم کواندازہ ہوگا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ال کے ولی عہدی کا راستہ صاف ہو جائے تو ہم کواندازہ ہوگا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور الن کے دیا یہ جس سلمانوں کے معاطات خرائی کی انتہا تک بھی گئے تھے۔

حسین کے بعد (۲)

اس ذموم فرکت کے برے نتائج بہت جلدا پنے اثرات دکھانے گئے۔اس سانھ کی اطلاع جب جاز پنجی تو وہاں کے لوگوں کو اور خصوصاً صالحین کو تحت صدمہ ہوا عام طور پرلوگ اس کا چہ چا کرنے گئے اور واقعے کی اجمیت برھنے گئی ولوں میں تاثرات پیدا ہوئے 'لوگ اکتا ہو کرایک دوسرے سے کہنے گئے کہ بزید کا اقتد اراب اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں حد سے برے گیا ہے۔ اس کی اطاعت اب ہم پر ضروری نہیں بلکہ موقع تو اس سے بناوت کرنا ہمارا فرض ہے۔

جہاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنها کی طاقت بڑھ چکی تھی ان کے ہدردوں اور مامیوں کی جماعت میں کافی لوگ شریک ہو گئے تھے۔ بزیداس فکر میں تھا کہ حمین رضی اللہ عنہ کی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنها ہے بھی فرصت پالے اور جب اس کومعلوم ہوا کہ مدینہ کی فضا بہت فراب ہے وہاں کے لوگ علانیداس کی ندمت کرتے ہیں تو اس نے اپنے مال کو تھم کی تھیل کی اور ایک وفد بھیجا۔ بزید نے عال کو تھم کی تھیل کی اور ایک وفد بھیجا۔ بزید نے عال کو تھم کی تھیل کی اور ایک وفد بھیجا۔ بزید نے

اس دفد سے بوئی خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کی اور وفد کے ہررکن کو پچاس پچاس سے نواز ااور بزئم خود سمجھا کہ ایک ہاتھ ہے اس کو بحر دیا۔ انہاں وفر کے برنجایا تھا' دوسرے ہاتھ ہے اس کو بحر دیا۔ لیکن وفعہ کے لوگ جب والیس آتے ہیں تو مدینہ والوں سے علائیہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فاسن کے پاس سے آرہے ہیں جوشراب بیتا ہے' نماز نہیں پڑتا۔ نضائی خواہش کا غلام ہے۔ طنبور بجاتا ہے اور مغنی عور تو ل کے گائے سنتا ہے۔

سے باتیں مکہ یں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنما تک پیچی ہیں اور وہ بہت پچھاس میں اپنی طرف سے بڑھا کر بزید کے خلاف لوگوں کو بھڑ کاتے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ کے لوگ بغاوت کرتے ہیں اور اپنی طرف سے عبداللہ بن حظلہ عسیل کو اپنا حاکم مقرر کرتے ہیں اور بنی اُمیہ کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ بالآخر مجبور ہو کر بزید نعمان بن بشیر انصاری کو بھیجتا ہے کہ باہم صلح وصفائی ہو جائے لیکن اس میں کامیا نی نہیں ہوتی۔ پھر بزید نے ایک فوج بھیجی جس میں بارہ ہزارشامی تھے۔ اس فوج کامیا نی نہیں ہوتی۔ پھر بزید نے ایک فوج بھیجی جس میں بارہ ہزارشامی تھے۔ اس فوج کامیا نہیں ہوتی۔ پھر بزید نے ایک فوج بھیجی جس میں بارہ ہزارشامی تھے۔ اس فوج کامیا نہیں ہوتی۔ پھر بزید نے ایک فوج بھیجی جس میں بارہ ہزارشامی تھے۔ اس فوج کامیا نہیں میں مقید مزی کو بنایا اور ایک تھی دیا جس کا ابتدائی حصر بھی تھا اور آخری حصہ غلط عمر بیتی دور نہ بزن بول دے۔ بعد تھی دن کی مہلت اگر اس میں اطاعت کر لیں تو ٹھیک ورنہ بزن بول دے۔

یہاں تک برید صد کے اندر تھا۔ اس کوئی تھا کہ اپنے باغیوں اپنی اطاعت کی از سر نو دعوت دے لیکن دہ اس حد پر رکانہیں بلکہ آگے بڑھا اور باطل کی حدیثی قدم رکھ دیا۔ چنا نچہ سلم کوظم دیتا ہے کہ جب دہ مدنی باغیوں پر غالب آجائے تو تین دن تک مدینہ شامی فوجیوں کے حوالے کر حان کا جو جی جا ہے کریں اور جس طرح جا ہیں لوٹیس ان کی کوئی روک ٹوک نہ ہو۔

چنانچ مسلم مدینہ آتا ہا اور معذرت پیش کرنے کے بعد مدینہ والوں سے مقابلہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو قل کر دینے کے بعد مدینہ تین دن تک کے لئے اپنی فوج کے حوالے کر دیتا ہے۔ جس نے قل و غارت کا بازار گرم رکھا۔ لوگوں کی عزت و آبر و پر ہاتھ برطایا' اس کے بعد جولوگ ہاتی رہ گئے ان سے بیعت کی گئ کتاب وسنت پر نہیں جیسا کہ مسلمانوں کا معمول تھا بلکہ اس بات پر کہ وہ سب کے سب بیزید کے غلام اور حاشیہ بردار بین ۔ جو شخص بھی اس بیعت سے انکار کرتا اس کی گردن اڑ ادی جاتی ۔

اس طرح مدینة التی صلی الله علیه وسلم میں اعلانیہ الله کے نام کی نافر مانی اور دین سے سرتانی کی گئی اور یزید اور اس کے حامی ہے بچھتے رہے کہ انہوں نے حضرت عثان رضی الله عنه کے خون کا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد بیفون تا مدینہ چھوڑ کر مکہ گئی اور ابن زبیر رضی الله عنها کا محاصرہ کیا۔ اس کی جگہ حصین بن نمیر سکونی فوج کا افسر مقرر ہوا۔ محاصرہ کیا۔ اس کی جگہ حصین بن نمیر سکونی فوج کا افسر مقرر ہوا۔ شامیوں نے مکہ کے محاصرے میں شدت کر دی اس سے بھی بڑھ کر مید کہ نجینی کا استعمال کیا اور وہ سب شام واپس ہو گئے اور ابھی محاصرہ باتی تھا کہ یزید کے مرنے کی خبر پینچی اور وہ سب اور کھیے میں آگ لگا دی اور ابھی محاصرہ باتی تھا کہ یزید کے مرنے کی خبر پینچی اور وہ سب شام واپس ہو گئے اور ابن زبیر رضی الله عنہ اخفوظ رہے۔

ابن زبیررضی الله عنها کا مکه میں محاصرہ کئے رہنا تا آ نکہ وہ اطاعت قبول کرے بزید اوراس کے ساتھیوں کے لئے کافی تھا۔لیکن بزید کی فوج بعند تھی کہ مدینہ کی طرح وہ مکہ کی حرمت بھی خاک میں ملائے گی۔ای طرح بزید نے قل حسین رضی اللہ عنہ کے بعد پھرا کیک بارعام مسلمانوں کواورخصوصا حجاز والوں کو سخت ناراض کیا۔

پینلواور گناہ میں حد سے بڑھ جانا سخت ندموم اور قابل ملامت ہے سیاست کا تقاضا تھا
کہ برید کی بغاوت کرنے والوں سے جنگ کی جائے ان کولل کر دیا جائے یا پھر وہ اطاعت
قبول کرلیں 'کین ان کے اعضاء کاٹ لین اان کی ہے حرمتی کرنا بیتو اسی شرمناک حرکتیں
جین جن سے منصرف دین بیزار ہے بلکہ بیسیاست کے لئے بھی ناگوار ہیں۔ نیز عربی طور
طریقوں کے بھی خلاف ۔ پھر یہی یا تیں بعد میں سینوں اور دلوں میں بغض و کینہ بھر دیتی ہیں کے
پنانچی انہیں یا توں کی وجہ سے برید نے شیعوں اور خارجیوں کے ساتھ اہل جماعت کے دلوں
میں بھی اپنی طرف سے بغض اور عداوت پیدا کردی تھی۔

یں جا ہی سرے کے انجام یہ نکلا کہ حکومت ابوسفیان کی اولا دیس باتی نہ رہ سی اور نکل کر انہیں باتوں کا انجام یہ نکلا کہ حکومت ابوسفیان کی اولا دیس باتی نہ رہ سی اور کی اور یزید ابھی چار ہی سال حکومت کر پایا تھا کہ لطف ورسرے کے ہاتھوں میں جلی گئی اور یزید ابھی جار ہی مقابلہ اندوزی کے ہاتھوں بری موت مرا۔ راویوں کا بیان ہے کہ دہ ایک بندر ہے دوڑ میں مقابلہ کر ہاتھا کہ اپنے گھوڑ ہے ہے گر پڑا اور مرگیا۔

#### فتنحاخاتمه

جس فتنے کی آگ حفزت عثال کے لیے مدید منورہ میں ایسا جے میں بھڑ کی تقریباً

تمیں سال تک بہت ہے مرحلوں ہے گزرتا ہوا یہاں پہنچ کر وہ فتذخم ہوگیا۔ آپ نے پڑھا

اس نے کیے کیے ہولناک مصائب نازل کے کتی خوزیزیاں کیں جانیں لیں رسوائی اور

بع رقی کے کیے کیے سامان کے۔ اس کے لیٹ میں خلافت راشدہ ہر باد ہوئی۔ مسلمان مختلف فرقوں میں بٹ گئے اورا یک استبدادی شاہی کا قیام عمل میں آیا جس کی بنیاددین پرنہ تھی بلکہ سیاست اور مفاد پرتی بھی تھی۔ خیال کیا جاتا تھا کہ بیں سال تک جس بائی سلطنت کو حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کاموقع ملا ہو وہ کم از کم ایک عرصہ کیلئے الوسفیان کے خاندان کا ساتھ حکومت کی ہڑ میں مفہوط کردیگا لیکن ایسا نہیں ہو سکا حکومت نے بہت جلدائی خاندان کا ساتھ حمور دیا لیکن میں ایسا تھا کہ بین شدت اور قوت کے ساتھ طاہر ہوا۔

مرنہیں کیا بلک ایک مد پر بھٹی کراس نے پھر سرا ٹھایا اور ہوئی شدت اور قوت کے ساتھ طاہر ہوا۔

اس نے حکومت اور مسلمانوں کوا سے مشکلات اور مصائب سے دوچار کردیا جوٹرائی اور گھرائی اس کے خاندان کا حراکہ کا میں میں کیا میں کہ کے مقتبار ہے اس کتاب میں ذکر کردہ بعض واقعات سے کی طرح کم نہیں۔

اسلام نے جن بہت سے اعلیٰ مونوں کی دعوت دی ہے انہیں میں کے ایک اعلیٰ نمونہ تک وین کے ایک اعلیٰ نمونہ تک وین کئیں کہ کہتے ہے ساری کھٹا ہوئی مقصد تو حاصل نہ ہو سکا البتہ خوزیزیاں ہوئیں جانیں گئیں رسوائیاں ہوئی اور لوگوں کا دین خراب اور دنیا پر باوجوئی۔ بیاعلیٰ نمونہ وہ عدل وانصاف تھا جو دنیا کو اس وعافیت ہے معمور کر دیتا جسکے حصول کیلئے مسلمانوں کی گردنیں برس ہابرس تک مسلسل کئی رہیں اور کا میا بی بو گئی۔ یہاں تک کہ بعض شیعہ اس عدل کے آنے سے تونییں لیکن اس کے دن اسلاموں میں سے کوئی امام کی دن اسکے جلد آنے سے مالوں میں سے کوئی امام کی دن آسے گا اور دنیا کو عدل وانصاف سے بردیگا۔ جس طرح آج دہ ظلم وجورے بری ہوئی ہے۔

طاحسین قاہرہ مئی ۱۹۵۳ء

\* MASH \*